racetor - mond Hussain Azadi Musatiles THE - PAR-B-HAYANT KE LATERAE. ProStiklin - Ktab Druigs (Lucknows). Subject - Azad / Mehal Harssein-Lotorit 1939 Detrebi Acros-E- Haycat - Tangerd. 746812 Date

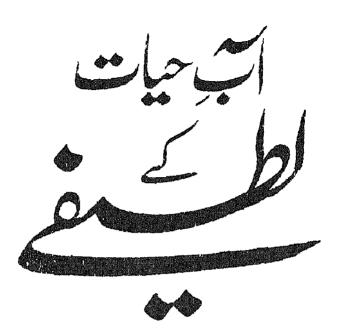

آلاد

# تتركا سازاد

ور بإراكبرى-شهنشاه بندجلال الدِن محداكبراِ ورأسك نورتن كاتنا رئيني افتيام ونبيب حالات رزم بزم شادى وعمر-مندومشلمان کا ملاب اگراپ مولاناکے فلم جوا مرنگارست مكها برُوا و كبيمنا حايين- نو در بار أكبري منكا بين اصل مين بركتاب اِس عہدی ناریخ سے۔ یا یوں کہتے ۲۷ مرم کے ، ۵، صفح نمیں انشا پردازی کا گلشن کھل رہا ہے۔ بہتت پاپنج روبیے . . . جمر م لعبنی فارسی زبان کے مشہور شعرا کا مذکرہ كا **رك فارك )** اور زبان فارسى كيرعهيد بجهيد كا ترقيوب كواكن كے كلام كے سانھ سانھ مؤرخان طرز لئے مؤست الجاب كے لفظوں میں خدا ئے سخن استا د رود کی سے بے کرخان آرزو تا<del>ک</del>ے حالات نينصنيفاً ج مك يبنون مينطي سور ہي تفي - اب خوش فشمشي سے تیا رہے فیرین تین روپے ، . . . . . بیتے بغيرنگ خيال- مر د دحصص- مينت دُيزه روپير. . علير



### I'AAII" \_

C. C.

جُلِرِ حَفُوق کِی آنا حُلُم انشرف لعبا بم اسے وسِکَم مرزا محمدُ وسُلطان صاحب مُحفّوظ بیس اِ

M.A.LIBRARY, A.M.U.

Obligation of the second





ارُدو ادب بین جوشهرت اور نمتاز درجه آب حیات کو حاصل یے ۔ اس کا مقابلہ کوئی اور کتاب شابدہی کرسکے اب تک آب حیات کا میں اب تک آب حیات کے بارہ ایڈنشن جیپ کر فروضت ہو چکے ہیں۔ مشکل سے کوئی ایسا گھر ملے گا کہ جہاں ارُد و بولی اور میں اور وہاں آب حیات یا اس کا اِنتخاب نر مطع - ہندوستان کی کسی ایونیورسٹی کا ارد و نصاب اسس من میں نہیں کہلا سکتا - جب یک کہ اسین آب جیات یا اس کا کوئی جھتہ شامل نہ ہو۔

آب حیات کی اس عالمگیر مقبولیت کے ساتھ گذشت بیند سالوں میں اس بیراکشراعتراعتوں کی بوجھا طریعی ہوئی سیح میں ان اعتراعتوں کا جاب دینے کی اسلتے ضرورت نہیں سمجتا کہ حضرت آزاد نے الدو وا دب میں آمب حیات

لکھ کر ایک نیا راستہ ہنایا تضا۔ اور اُس وقت کی تخفیق کے مطابق أنهين حيد كه صي مواد ملا-امسے نهايت نيک نتيتي سے کاغذیمے سیبنہ پرمنتفل کر دیا -اس نہ مانہ میں نہ آج کل سیسے ذراتع آمد و رفت تص كه خِد و نول بين جهار سے جي جا يا اور جو جی جیا ہا منگا لیا۔ نہ علم کی استفدر سر میہستنی تھی کہ تحفیٰق و ندفیق کے سہارے کو ٰئی نہ ندگی نبسرکرے۔ ازاد نے وہ کام ننہا کیا جو آج بہن سے ادارے لاکھوں روسببر خررج کرکے بھی نہیں کرسکتے - بعض لوگوں نے مجھے مشورہ دیا كەنتى تخفىن كے لحاظ سے جو ماننى معلوم بۇنى بى - أبنين أب حیات میں شامل کرلیا حائے۔لیکن بیں آپ حیات کو ایک کلاسیکل کتاب سمجھنا ہوں - جو بھادے سے ایک ایک نتبرک ہے۔ اور اس میں ایک لفظ تھی بدلنے کی صرورت بنبیں ہے۔ البتہ شخفین کے در واڑے کھلے ہیں۔اور نزنی کی رابیس ہارے نوحوان ادبیوں کوصلاتے عام دیے رہی ہیں وه نتی نتی با تبس معلوم کریں اور اپنی شخفیت سے اِس مبدان کو سرسیر بنا دیں آ ب حیات سب کے سنے ایک شعل بوابیت ہے۔جب کی روشنی سے ایک مُدن نک ہماری زیال

کی شاہراہ روشن رہنیے گی۔ لعِصْ دربدِه ويهن ادربيه باك بكنه جبينول منص ففيق کے بیروے میں آزاد می نبت ہیہ تھلہ کیا۔لیکن میرے زندمک یر اُن کی سراسرہے انصافی ہے۔ کُونیا میں ہے عبیب ذات کس کی ہیں۔ اور شخفین کا در دانہ و نشا میں کہا بند ہوگا ہے۔ کبیا عجب ہے کہ وہ لوگ جواج اپنی تحقین کے سرمایہ پر نازاں ہیں - کل کھے اور لوگ ایسی باثنیں معدوم کریں کہ إن كيه خيالات فرسو ده ا در بريكار ثنابت بهوجا ئين 'لسبس اسی معیار بر آب حیات کو جانجئے ۔ ا دب میں تعصب اور فرفر برسنی کا کیا کام - تبولیت عام تدایک نعمت حکم حِب کو عاہدے خُدا روزی فرمادے۔ اور کے فلم میں فدرت نے وہ زور و دلیت کیا تھا، کرجو ان کے بعد بھرکسی ادر کو لضبب نہیں ہوا۔ بے ماصلے اور سفہیانہ نکتہ چنیاں آزاد کی شہرت اور آب حیات کی قدر ومنزلت کو نقصان بہیں، پهنچاسکتین - ملکه و بهی لوگ جرآب حیات بیدا عنراض کرنته ہیں۔اس کی مد د کے بغیرانک لفظ نہیں لکھ سکتے۔ اُور جن واقعات كوزيبو واستان حكائتين كهر كر خلط البت

کہتے ہیں۔ تُطف بہ ہے کہ خود بھی انہی حکا بینوں کو بلکہ آزآد کے تقطوں کو دُمرا کرا بنی تصانیف کی نشدر و منزلت برطهاتے ہیں۔ پر حقیقت ہے کہ آپ حیات کے لطیفے اور اسکی روتینں ارُّه و ادب کی تعمیر میں ایک البہی بنیا و بین کہ حس پر ہاری زبان کی عمارت بنی ہے۔ آب حباث کے فقرے اور لطبیقے اب ضرب المثنل بن كراً رگھر زبان ز و خاص دعام بین انبک ہماری زبان کے مبتندی اِن جراہر باِروں کو صرف آب حیات ہی ہیں برام سکتے تھے سبوشعراء کے حالات میں اسطرح لیسٹے ہوئے تن تھا کہ اُنہیں اصل منن سے الگ کرنا کو با گوشت سے ناخن کو عدا کرنا تھا۔ میرے جند و دستوں اور اردو کے ادب شنا سوں نے مشورہ دیا کہ اِن ا دبی حکائینوں ا در لطبیفوں کو مبتد بوں کے لئے ایک کتاب کی صفر رین بیں الگ جھاپ ویا جائے تو یہ زبان بھی سکھا بیں کے اور ہماری زبان کی تاریخ سے مھی رونشناس کرا دیتگے۔ إن حضرات کا مشوره منظیم ببیند آبا- اور اب إن ا دبی جوا هر یاروں کو ایک کتاب کی شکل میں جھایا جا رہاہے۔ "ناکہ

مبندى بھي اس سيمسنفيد ميوسكين-اب بک آزآ و مرحوم کے مکمل سوانح ایک جگہ نہیں جھیے اگرچه مختلف رسالول اور تذکرول میں صمناً اِن کا ذکر آ كيا ہے۔ليكن مكمل حالات و صو وراهے سے تعبى بنبيں ملتے -إى سلسله میں حضرت آزاد کے اکثر ملاح مجھے سے استفسار فرماننے ہیں۔اوران کو فروا فردا جواب دینا مشکل ہوجا ناس حشن انفاق سے دسمبرمیسیٹر میں اوار ہُ معارف اسلامیہ کا سالانه حلسه و پلی میں منعقد مردًا۔ اور اس میں شرکت کی غ ض سے جناب پر و فیسٹر کی شفیع صاحب پرنسبل ڈیٹل کا کھ پنجاب بونیورسیٔ اور میرو فبیسر محدًا قبال صاحب لا مهورسے نشرینی لائے۔ اِن حضرات نے برادر مکرم جناب آغامحد اِن حضرات نے ساحب ابیم-اے سے فرمائش کی کہ مولانا کے حالات ایک ملکہ جمع كروبي - اور برا در موصوف في چيند روز كي لكانا ركوششون کے بعد متفرق یا د داشتوں۔ خاندانی روا نبوں اورمختلف ذرا کتے سے آزاد کے حالات ایک جگرمضمون کی شکل میں جمع كرك برنسيل صاحب كى خدمت بين بيش كرد يت جو أنهول نے اورنٹیل کالج میگذین سے ضمیمہ بابن ماہ فروری وسلم

میں جہاب دیتے۔ مجھے خیال آیا کہ ضمیمہ بھیرشمیرمہ ہے۔ اگر یہ حالات آب حیات کے تطبیفوں کے سانھ حجیب عابیس نوشا پدآزآد کے پرستاروں کی ایک مدتک پیایس بھیا سكيں - چنانچه برنسبل صاحب بإنقابر كى ا جازت سے اب یہ حالات آب حیات کے لطیفوں کے سانفہ حجیاب ریا ہو ۔ افسوس بیرہے کہ جس با کمال انشا پر داز نے اراد و کے شاعرون اور ا ديبول كوحيات حا ويدنجنثي السكه حالات اور سوا نخ اب مک گونشهٔ گمنا می میں برائے رہے۔اور بھیر حبن شان سے چھینے کے مستحق ہیں اس کے لئے آزاد ہی كا سا سيراً فرين فلم دركار سي - نا ميم جو مواد اب ابك حكر حمع ميوگيا ہے۔ وہ اس سے ببلے ملمی مرتب نہيں سروا تفارا ورخطره نفاكرامنت لو زمانه سي كهيس بر حالات تھی استفدر محونہ مہو جا بئیں کہ اِن کی جہان ببن کے لیے تحفیق کے کھوڑے دوڑانے بٹیں۔

ہماریے ملک ہیں حب سے اوبی مبداری کے آثار ہبا! مہوشنے ہیں - اکثر حضرات لیے اس مبدان میں بہت سی ہارآور کوششنیں کی ہیں -چنا نجبہ اسی سال عثما نیہ لیونیورسٹی سے ایک فا آون نے حضرت آزاد پر ایک نہایت مخفق مظاله تر ریک تر بیا مقاله تیا رکد بیں اس موضوع بر پی-ان کے طوی کے لئے اپنا مقاله تیا رکد رہے ہیں- ایسے حضرات کے لئے یہ سوا نخ بہت مفید ثابت ہو تگے ہ

محيرا مثبرف

ڈون اسکول - ڈبرہ دُون مرمئی س<mark>وس</mark>یء





#### THE RESERVED PROFILE

# سخ لعلام ولوی محد مین راد

آزاد کا اصلی وطن دہلی تھا۔ جہال عظم اعتمان ان کی ولاوت ہوئی نے خاقائی ہندائشا ذوق مرحوم نے طہورا قبال تاریخ ببیالیش کہی۔ ان کے بزرگ مولانا گرشکوہ شاہ عالم کے دور حکومت میں ہمدان سے دہلی آئے۔ وہ علوم منداولہ بین کامل و سندگاہ رکھتے تھے۔ اور علوم مذہبی کی اسنا وان کو پکھے کی کلا و نضبلت کا طرق امنیاز تھیں۔ در بارسے ان کو پکھے وظیفہ بھی ملتا تھا۔ تھوٹری سی مدت بین مولانا تے مرحوم کی مذہبی مات تھا۔ تھوٹری سی مدت بین مولانا تے مرحوم کی مذہبی وا قعنیت اور اجتہاد کا سکہ عوام کے دلول پر بیٹھے کیا اور وہ مذہبی بیشوا اور مجتہد سیم کر سے بیٹھے کیا اور وہ مذہبی بیشوا اور مختہد سیم کر سے گئے ج

### فالماك

مولا نا محد مشکوه کی زوجه محترمه بھی ایران سے ان کے ساتھ آئی تھیں۔ مولانانے اپنے فرزند محداسترف کوعلوم دینبیر کی خو د تعلیم دی اور ان کے انتقال کے بعد وہ ان کے جا نشین حرق ئے اور محبت بد کہلائے۔مولانا محد انزیش کی نشادی بھی ایران میں ہڑ تی-اسی طرح یہ بھی اپنے صاحبراد محداکبر کی شادی ایران سے کرکے لاتے۔ مولانا محداکبر بھی ابینے والدکے لعد مجتہدا در عالم دین میوشنے ربہ بات اہمی تك منتهور ي - كرمولانا تحد اكبر سجع ارد وينه لول سكن نهيد آب جیات میں لکھا ہے کہ آزاد مندی نہاد کے بزرگ فارسی کو اپنی نینخ زبان کا جو ہر حانتے تھے۔ مگر شخیلیناً سو برسس سے کل خاندان کی زبان ارد و سے "آب حیات بہلی مرنبہ سلماع میں جیسی مقی -اس بیان کے مطابق اس خاندان کی تیسری پیتن کی زبان ایُرد و مہوگئی۔ یہ پاکیل مُکن ہے ۔ کہ تمام خاندان کی زبان اس و فت بمک ارگه و مهو گئی مبور سکین

مولانا محداکبری فارسی زبان کے افزان باتی ہوں۔ ایسا ہونا قربن نیاس بھی ہے۔ کہ اس وقت مک سلسلہ ازد واج ایرا سے رہنا تھا۔ مولانا محداکبرنے اس رسم کو بہلی مرتبہ توڑا۔ اور اپنے صاحبزادے محد با فرکی شادی وہلی کے ایک ایرانی نزاد خاندان میں کی۔ حب سے محد سین ببدا ہوئے ہ

## مولانا محداكير كالمدرسه

مولانا تحداکبراینے وقت بیں ایک عالم متبر شاد ہوتے نصوم دینیہ کی درس و تدریس کے لئے انہوں نے ایک مدرسہ بی جاری کر دکھا تھا۔ جوشا کی ہندوستان بیں بہت و ور ابھی ننہرت رکھتا تھا۔ جانچہ علوم دینیہ کے بیاست و ور دور سے آکہ سیراب ہوتے تھے۔ اس مدرسہ بیں فقہ وغیر کی نعیمہ دی جاتی۔ مولوی محمد با قرنے بھی اسی مدرسہ بین فقہ وغیر بین نعیمہ دی جاتی۔ مولوی محمد با قرنے بھی اسی مدرسے کی نعیمہ میں ان نا تھا کہ بای ایک یہ دستور چیلاآتا تھا کہ بای ایک یہ دستور چیلاآتا تھا کہ بای ایک بید دستور کرتا اور بایہ کے سیروکر کرتا اور بایہ کے بعد بیبا ہی جانشین ہوتا ہ

اسبر حیات میں مشیخ ا براہیم ذہ آن کے حالات میں مذکور ہے ۔ کم مولوی خمد با قرا درشیخ ابرامیم ذوق نے ایک ہی اساد کے داملی شفقت میں تعلیم یانی۔اس سے ظا ہر مونا ہے کہ مولانا صداکبرا بنے فرد ندکو اینے مدرسے کی مخصوص تعلیم کے علاوه وبگرعلوم سے بھی بہرہ ورکرنے کے توامشمند نھے۔ اور به جا سِنْد تھے کہ ان کا بدیا تمام علوم منداولہ میں وستنگاہ پیدا کرمے چنا بنج مولوی محمد با قرابین تنگفین بابیه کی ز مرگی میں اس مدرسے بین درس مھی دینی کیکے شھے سیدرجب علی صاحب جو حكراؤن ضلع لدّهيا فركه ربننه والمصانف -اور غدر دیلی کے بعد سرکاری خدمات کے صلے بیں ارسطوحاہ اور خان بہا در بہو کر گورنر پنچاب کے میرنسٹی میتوسے اسی مدرسہ کے طالب علم نصے - ان کے علاوہ تاری حبعضر علی صاحب جو له فرتون حافظ غلم رسول شوق كي مسجد سه ميا*ن عبد الرز*اق سم ورس بي ما بوسنّنه - مبیان صاحب و بلی کیمشهور تا ضل تیجه - ا در کا بی در و از سیم بن درس ولوى صاحب كى بېيى ذو فن سے الماقات مِرْسَى الله شه مولدی رحب علی کوانسطوچاه کاخطاب شهدار بین ملا اسوفیت انکی عمر فریدی . ۵ سال کی تعی الا ما مهم الله المرافع المرا

فارغ لتحصیل ہونے کے لعد اجتہادکے رہے کو پہنچے۔ دہولانا محد اکبر ہی کے شاگر درشید اور انہی کے مدرسے کے فابل فخر طالب علم تھے ،

## بافرى اور صفرى

مولانا محدًا فرنے منفول ومعفول کی تحصیل کے بوگومت

مولانا محد افزین افزین کی۔ اور تحصیلدار مقرر موسئے۔ جو نکر مولانا محد اکبرا بنے خا ندان کو دینی عربت بعی مجتہدی سے سرملبند رکھتا باعث فیز خیال کرنے تھے۔ اسلئے انہوں نے کچھ مگرت کے بعد ملاذمت سے استعفا دلواکر ابنا جائشین بنا دیا لیکن مولانا محد اکبر کے ابتقال کے بعد دہلی میں دو جاعتیں بیدا ہم کہ کئیں۔ ایک جاعت قاری معفق مفی جرمولانا محد اکبر مولانا محد افزائی معتقد مفی جرمولانا محد اکبر مولانا محد الله مولانا محد الله مولانا محد افزائی معتقد مفی جرمولانا محد اکبر مولانا محد افزائی معتقد مفی جرمولانا محد اکبر مولانا محد افزائی معتقد محق جرمولانا محد الله مولانا محد بنا فرید معتقد محتقد محتق میں مولانا محد با فرید محتقد محتقد محتقد محتقد میں مولانا محد مولانا محد بنا فرید میں مولانا محتقد مولانا محتال مولانا مولانا محتال مولانا مولانا

نقسم مہوگیا۔اس افتران کی وجہ بہ نتائی حاتی ہے۔کہ لواب حامد علی خاں مرحوکم نے تفزیباً بیس ہزار روبیہ بندرانہ دے کر سلطنت مغلبه کی مختاری کاعهده حاصل کبا-اب انهیس ابنی بارالی کو تفویت دینے کے لئے ابک عالم دین کی صرورت لاحق برگونئ- تا ري حبحفرعلي صاحب جو لواب صاحب موصوف کی بخریک اور سفارش سے مولانا محداکبرمرحم کے مدرسے میں خصیل علوم دینبیر کے لئے داخل مہوئے لٹھے۔اسو فت ضروری اسنا د حاصل کر جیکے تھے۔ نواب صاحب نے ابنی سرمیشنی اور اعامنت کا بوٹرا پوٹرا فائذہ اُٹھایا۔ اور اپ ان حعفرعلی صاحب کو مولانا محمد یا فرکے مقابلہ ہیں لا کھراا کیا۔اس طرزعمل اور دراندازی سے وہلی کی نشیعہ جاعت میں نفاق بیدا مہوگیا۔ اور وہی گہوہ جو مدنوں سے ایک ہی خاندان کے ساتھ عفیدت رکھتا جلائا تا تفا۔ د و جماعت و میں تفسیم سوگیا۔

مولانا نحد با فرا ور قاری جعفر علی صاحب کے درمیان چند فق مسائل بر اختلاف بھی تھا۔ اس کے منعلق بعض اوفا مناظر سے اور مکالمے بھی مہونے ۔ اور اکثر مجاواوں تک نوبین پہنچنی تھی۔ اسی زمانے کا ایک رسالہ میرے پاس محفوظ ہے۔ جومولانا محمد با قر کی طرفداری میں مولوی رحب علی شا و صاحب نے شاتع کیا تھا۔ وہ اس رسالے کے دییا جیہ بیں لکھنے ہیں کہ مولانا محدبا قرمیرے اُسناد ہیں ادر میننین شاکر و ہونے کے میرا فرض ہے۔ کہ ہیں ان اعتراضات کا دندان شکن حواب دُوں حومولانائے موصوب کے لعض عقاید برکئے جاتے ہیں۔ اس فخنصر سيمتضمون ميں ان متنازعه فبيه مسائل برِنجث کرینے کی صرورت محسوس نہیں مہمہ تی۔ ہمارا مدعا صرف استقدر عرض کرناہے کہ ایک متحدا ورمنفق جاعت میں مذہب کے نام برالیبی ناإنفا فيا ل بيدا جروً مين جربط حقة بطيطف نهايت ناكوار صورت ا تُنتيار كركبِّين - اور غدركے ہنگامہ میں ان كا بُورًا لورًا انثه ظاہر موالييني به كرمولانا محد با قرك خاندان كاجراغ مجية مجيت ره كيا\_ یہ دونوں جاعثیں اپنے بیشواؤں کے ناموں کی رعابیت سے حبیفری اور یا قری کہلا تی تھیں۔اگر جیران کے طرفداروں کیے بے جا اعتراضوں سے اکثر تھاکھیے فساد بریا مہرتے ۔ نیکن مولانا محديا قراور قارى جعفرعلى صاحب بهيشه بهبت محبت ادرخلوص سے سِلتے۔ اور معیمی حرب شکا بیت زمان بر بنہ آیا۔ مولانا محربا فئر

کو اگر ایک طرف اپنے قابل ہا ب کے حانشین ہونے کا فخرتھا۔ نو د دسری طرف ان کی ذانی نا ملبیت بھی ابینے نشاگر دسے کم شفی گیر ناری صاحب کی تحضیبت سرامرلواب حامدعلی خال کے و بدہے کی مرہون احسان تھی۔جواس و ثنت سلطنت مغلبہ کے مختار کُل تھے۔ ادرشہر مصر میں ان کا طوطی لولنا تھا۔ ان دو نوں گه ومېوں کی مخالفت روز بروزنز فی ربه بھی۔ معا ندانه رسالوں کی اشاعت مہو تی اور مذہبی عبسوں میں مکیا یہ كى نوبت بېنچ مانى . جنانج معاملات اس مدكو بېنچ كه ايك دن رات کی نارنگی میں کسی ناریک دل حجفری نے مولانا قحمہ با فنر کے مکان سمی ڈیوٹر ھی بیہ آکہ دستک دی۔ ڈیوٹر ھی ہیں کٹ وسے نیل کا جراغ روشن تھا۔اس ملعون نے اسے مصند کردیا۔مولاما نے جو نہی ڈیوڑھی بیں فذم رکھا-اس نامعلوم ویمن نے ایک وم مچیری سے سات کاری زخم لگائے۔مولاناسخت مجروح ہوستے ا در بیہویش ہوکر گر بڑے - حلہ آ در اینا کام کرکے راٹ کی ناریکی ہیں غائب مروكيا - فذرت كو جان سجاني منظور تهي - تفوري مدت بيس وه کاری زخم مندل میوگئے - اوراس حا دثنے سے حجعتری اور با فری گروه کی الجمنین زماده بطه کنگین -

کہا جا تا سنے کہ با قری گروہ تعدا دہیں زیادہ تھا۔لیکن اس
کے ممبر بدتریں حالات ہیں بھی صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ
چیوڑنے تھے۔اور یہ ان کے تا مذکی تعلیم تھی۔چنا سنچ یہ مصرعہ
ابھی تک بڑانے لوگوں کی ذبا نی سنا جا تا ہے جے۔
مصرعہ بذا ہیں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ امام با ذعلالسلام
مصرعہ بذا ہیں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ امام با ذعلالسلام
امام جعفہ علیالسلام کے والد بزرگوار تھے۔اسلے ان کے بیروں کو یہ
بات مرکز زبیب نہیں دبتی کہ اپنے امام کے بزرگوار کو تراکہین دوسر
اس بین یہ رمز بھی ہے۔ کہ قاری جعفہ علی مولانا محداکبر کے شاگر دہیں
اس بین یہ رمز بھی ہے۔ کہ قاری حفید تمند ول کے لئے یہ بات منا سب
اسلے قاری صاحب کے عفید تمند ول کے لئے یہ بات منا سب

زبین که وه اس شخص کے دریبے آزار مہوں جس کے والد بزرگوارسے ان کے تا مُذنے علوم و نبیبہ کی شخصیل کی سیے۔ اور بھر ان کے بھی شاگر د بیس -

12/28/2015

انهی دنون زملی کالج بهن اوج برخفا مسطر شبراس سی

پرنسپل تھے۔اس مدرسے کی برطی خوبی یہ تھی کہ اس بین علوم دمنیبر کی 'ندرئیس کے ساتھ ساتھ علوم متداولہ کی بھی تعلیم دی جاتی فقی م مشر شاہہ کی مگرانی بیس انگریزی۔ ریاضی جہنرافیہ اور سائنس کی تعلیم کا خاص ارتظام کیا گیا تھا۔ تاری جعفر علی صاحب اس کا لیج میں تلعیہ دنیبات کے معلم تھے۔

خاندانی رواج کے مطابق مولانا تھے ما فرنے اپنیے فرزند محمدین کو پہلے اپنی نگرانی میں علوم دینسیر کے منازل طے کراتے بھیرمسطرشلیر کے کہنے سُننے سے اُنہیں دربلی کارلج میں واخل کر دیا۔ تاکہ محقولات میں بھی دسنگاہ بیدا کرلیں۔ محد حسین سنروع ہی سے بط میں مہونہار تنصير مسترثيليركي سربيستي ببي ان كوحاصل تفي بجدمو لا ثا فحد ما فرسك بهبت گیرسے ووسن نخھ۔اس کی خاص وجہ بینفی کم مولانائے حرم نعليم وتعلم سے بہرن ولجبیبی رکھنے نتھے۔اس زمانے بیں یہ اہلا محبب سی بان نقلی که ایک انگریز ا فسرکسی مهند دستا نی کا گهار د وست میر اور ده میمی مولوی کا-اس عبد میں انگریز سے تھیجُوما ناخیس ہو نیکے مراون تھا۔لیکن با وحبود اس فتم کے توہمات کے مولانا ٹھی ما قر اور مسطر شابر میں گاڑھے بھیننی تھی۔ اُ ورنشب روز مینا حبّینا ربینا بیات به ہے کہ مولانا محد با فربرٹسے مرخیاں مرجی مرول غرمزیا ورعذ مینغقیب ں شخص تھے۔ وہ اگر جی مجتہدوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ا درخر د کھی مجہ پنید نکھے۔ دیمین ان کیے خیا لات عام علما ہر کی طرح محدُّو د نرنجھے ۔ رونشن خیالی اور بےنعصبی نے ان کمی شخصیب سے کو عام علماء كے معیارے ہوت ملند ملکہ ملند نركر دیا تفائنگنیال نخالف گردہ انہی خصوصیات پرخصومت کئے جذبے کو پھڑکا ٹا نھا۔ حب محرصین کالج میں داخل مہرشتے۔ توان کو میں ناری حبعفرعلیصا حب کی جاعت ہیں حاضر مہدنا بڑا ۔مولانا محمد بإقر مولوی صاحب کی کمزورلوں اوران کے مبلغ علمے سے کماحفہ وقت تھے۔ کہ وہ انہی کے مدرسے کے فارغ المخصیل تھے۔ لوگ اکہتے بس که و ه شود کھی فاری صاحب سے دو بدو بندیں مروسے ان کے شاکرہ ہمیشہ ان کے اعتراضات کے جواب دیا کرنے تھے سیائے اُنہوں نے اپنے صاحبرا دے لین قاری صاحب

کے نئے شاگرد کو بیرری طرح تبارکر دیا۔ محتصین قاری صاحب کی تقادر بر مرر وزنتے سے نئے اعتراض کرتنے اورا بینے اُستاد کو عاجز کر دیتے۔جب ان نصوں نے بہت طول بکٹا تو قاری صاب تنگ آ گئے اور سمجھ کئے کہ شاگر و کے بیروے میں کوئی اور لول رہا سے مجب کھڑین نہ آئی نو برنسیل سے شکابیت کی صب کا بنتے ہیں ہوا كم خديصيين صاحب كو فقه شبعي كي جاعت سے عليارہ كرر و يا كيا۔ اور بيرنىپ لەمبۇرا كە وەشنى نىقتەكى جا عت مېن نشامل مېۋاكەس- نىقنە شنی کے برو فبیسر دبلی کے مشہور عالم مولوی سبید محرصا حب فیصے-دہ برطب رونش خیال اور پائے کے عالم نفے۔ اُنہوں ئے بہنت نوشی سے اپنی جاعت بیں ملیستے کی اجازت د بدی۔ بہلے ہی ون مولوی صاحب نے اپنے نئے شاگر دسے کہا کہ ہمنے شنا ب تم مباحث خور با كرنے مرود عبلا آج فلاں مبحث بر سالمنے تفرنيانوكرو - زيم نعي وتكييس فارى معبقرعلى صاحب تم ساسفر نالان کیوں ہیں ؟ محمد سین نے صکم کی تنمبل کی اورالیبی شعبستنر اور برحسنند نفریر کی که مولانا سبید خمار پیرک آستے۔ اُستھ کر سبینی سے لگالیا اور کینے لگے ' ایسے ذہبین اور ہوشیار انسان نو النادر كالمعددم كامصدان بين-صديون مين ماكركس ايك دوادي ا یسے پیدا ہوتے ہیں۔ محرصین ٹم خاطر حمع رکھو۔ ہم تمہیں بڑھا تنگے اور خاص نوجہ سے بڑھا مئیں گے''

ادر ما من و بهت بیک بیات کی کمیل مولان سید محد صاب چنانچ فرصین نے شنی و نیبات کی کمیل مولان سید محد صاب کی سر ریستی بیس کی ان ناگواد وا قعات سے خاندان کو جو کیچ لفضائ بہنچیا تھا وہ بہنچیکر ہی رہا۔ بیکن انتی بات صرور ہوئی کہ محد سین شبعہ سنی دونوں مڈم بیوں سے بوری طرح دا قف مہو گئے۔ اور اسلام کے ان دو اہم فرنوں کی خوبیاں ان کے دل بہدوزروشن اسلام کے ان دو اہم فرنوں کی رہنمائی بیس آنہوں نے اسپنے سکتے کی طرح الیا ہر مہر کمیس جن کی رہنمائی بیس آنہوں نے اسپنے سکتے ایک الیسا داستہ تلاش کر لیا جو انتصاب اور نشگدلی سکے کانٹوں سے باک مقار

اداد کے لیدم

میر صین اپنے تیم عصروں میں بہت ہی ذیبین اور طباع شھے۔ اور مضابین کے علاد مضمون نولیبی اورا نشاپر دازی ہیں ہمیشہ سب سے سبفنت سے جانے نتھے۔ اس کی زیادہ تر وجہ بہتھی کہ ان کومضمون نگاری کی مشروع سے مشنق تھی۔ گھرسے اراد و اخب ر

نکلتا تھا۔اوران کے والد تھی شمالی میند دستان بین صنمون نویسی کے اعتبار سے خاص شہرت رکھنے تھے۔اسلنے ان کے خیالات · اپنے ہمعصروں میں بہت زیادہ مبند تھے۔اسی زمانے میں ایک مرتنبه فراكم مويث صاحب كمشنر ملرس كلكننه سے نشریف لائے ں اوراُنہوں نے کا لیج کامعائنہ کیا۔اور ہرحاعت کاجزوی سا مخط کے کہ ہرطالب علم سے فردا فردا بر تیجا کہ نم تعلیم سے فارغ ہوکہ کیا کروگے ؟ برایک نے اپنا اپنا خیال اور ارادہ ظام کیا۔ سلسلہ میں محصین کی بھی باری آئی۔ اُنہوں نے کہا" بینخصیل علوم کروں گا۔ ادر جوخیالات بیں اور مہوں گے ۔ اٹہیں ا بینے ا بل وطن بیں پھیلاؤں گا" خداکی فذرت ہے۔ کہ آزآ دیر مرارول الفذاب كررت يكروه اداده بينور قاتمر وا د ہلی کا رہج کی تعلیمہ وترسبیت سے محد صبین کی اعتقادی دنیا بر بہلا انقلاب گزرا- خاندا نی خصوصیت بعبی اجتہا د کو کم برطسے سے بڑے رہنے کا ہمیا ہے تھا۔ا پنے دل سے زکال دیا اور کینہ ارا د وکرلبائر مذہبی تعصب سے بالا ہوکر ملک اور فوم کی مندمت كروً ل كا- ان ك عفايد أكرجيه مرتب وم تكشيعي لفف-سکن کسی فنمرکے تعصب یا تنگد کی کواس میں وضل نہ تھا چ

موناهر بافرى دى جيبال

مولانا محد با قراگر حرمجتهد تھے ۔ نیکن ان ملی افنا وطبع نہایت شاعرانہ واقع ہوئی کئی۔اور شاعری سے ان کو ہے حد ولمجیسی تقتی بعض لوگ کینئے ہیں کہ وہ خود بھی شعر کہا کرنے تھے ہماریےمولولوں کو عام طور بیرنشاعری سے جبتی لفرت مہونی ہے۔ وہ شاعرو ل کو ہے و حرطک یا وہ گو کہننے ہیں۔اوراس کے مفایلے میں شاعراپنے آب کو تلامیذالرحمٰن کهه کرایا دل طمعنط کرنے ہیں لیکن مولانا محدقبم اس فننم کے مولوی نه نھے۔ وہ ایک خوش مزاج ا درمندین خص تھے اورا بین پهلومیں ایک غیرمتعصّب دل رکھنے تھے ۔ جیانجہ شیخ ابراهیم و ق سے ان کوبڑی ارا دت تھی۔کبوں نہ میو۔ آخرمجیین کے ساتھی تھے۔ ایک ہی اُسٹا د کے شاگر داور ہم سن تھے بجین کے را لیطے عمر گذرنے کے ساتھ ساتھ زبایدہ مضبُوط اور پایڈار سرو نے گئے ہو

مولانامحد با فراور شیخ ابرا بہم تو وق کا اسخا دان کی زندگیو کے آخری دم بک قائم رہا۔ اوراس بین کسی فتم کا فرق نہ آنے

بایا. و وق مرحوم کوا پینے عزیز و وست سے اس قدر محیت تقی که وه ان بر بهٔ را بورا بهروسه رکفت تھے اور اینا کلام بیشه انہی کے یا س جمع کرانے -ادھرمولانا بھی ان کے کلام کے اسفد عاتن تھے۔ کہ با وجود علمی اور نصبی کار دبار ہیں منہ کک بہوٹے کے وہ ذون کے کلام کوصاف کرکر کے حفاظت سے اپنے یا س رکھتے عاتے۔ چنانچہ اُن کے ہافتہ کا لکھا ہوُا ایک رحبشرابھی تک ہوا کہ پاس محفوظ ہے۔ کہ اس میں ڈوق مرحوم کا کلام مندرج ہے۔ یہ آج سے سوسال ہیلے کی یا و گاراس باٹ کا زندہ ننبوت ہے۔ کہ مولانا مُحد ہا قراگہ جی مولوی ملکہ مجتہد تھے۔لیبن اینے پیارے ووست کے فرز تدان روحانی کوجان سے زبادہ عز بند رکھتے تھے۔ مولانا تحديد القركا ا د في نشوق اس امرسے بھي ظاہر سے كه انہوں نے اورد و کاسب سے بہلا اخبار سلط ملٹ میں اورد و اخبار کے نام سے عاری کیا تفا۔ یہ اخبار بالکل ا دبی شان کا پر جبہ تھا۔ اسِ میں ذوق - عالت موسمن اور دیگرمعاصرین کا کلام تقمی شایغ بهوا کرنا کهمی کمجمی زبان ا در محا ورات بریمبی محبث بردنی انتتاد ذوق كى تارىج بإئة و فات اور شېبيدى مرحوم كى شاعرى برا دبی مباحشراسی ا حنارمین ند نو رحیها کها به اس کے علاوہ وہ نایا ب جلمی کتا بول کے کمنب خانے کے بھی مالک تھے۔ جو ہنگامۂ عذر میں تباہ مہوگیا۔ ایک پرتس بھی ان کی اپنی ملکبت تھا' حس میں ان کا اخبار اور کتا ہیں وغیر من کی اپنی نگرانی میں چھپا کرتی تھیں پ

# ازاد كالساد ذوق سيمنه

مولانا نحد با قرنے اپنے لوگے محد صین کو بجب ہی سے ذوق کے سپروکر دیا۔ استاد ذوق نے محد صین کو آزاد کا نخلص دیا۔ آزاد تعلیم سے فارغ مہونے کے بعد اُستاد کی خدمت بیں حاضر رہنے۔ وہ بھی جہاں کہ بیں جانے آزاد کو اپنے سانھ سے جائے۔ وہ بھی جہاں کہ بیں جانے آزاد کو اپنے سانھ سے جائے۔ مہم شاعرے اور جلسے بیں یہ ان کے ساتھ رہنے ہوں نام دو آزاد کے حال پر کمال شفقت فرماتے اور اپنے علم وفضل کے خزانے بے در اپنے اپنے عزیز شاکد دکو اپنے علم وفضل کے خزانے بے در اپنے اپنے عزیز شاکد دکو عطا کرنے اور اسی طرح بیس اکبس برس ان کے ظامری اور عاطنی فیرون سے مستنفیض مہوتے دیے۔ اصلاح سخن شغر و باطنی فیرون سے مستنفیض مہوتے دیے۔ اصلاح سخن شغر و باطنی فیرون سے مستنفیض مہوتے دیے۔ اصلاح سخن شعر و باطنی فیرون کے سامنے

گزُرے اور حوصالات کہ بجیشم خود مد دیکھے تھے۔ وہ اس طرح مُنتے تھے۔ گویا ان کے سامنے ہی وا فع مہوُنتے ہیں۔ آزآ دکو اپنے اُسناد کا بیشنز کلام زبانی یا د مہو گیا نفا۔ غرص اس صدار فیرض کے نفل سے آزاد کی فا بلیت اور طبیعت نے عیرفانی روشنی

میمیم صاحب با دشایهی اور خاندانی طبیب نقطه زادو تیمیم اور تباس کمال سے آراسته - صاحب اخلاق - خوش مزاج ینیر بریکام شکفته صُورت - جب و تکجهو بهنی معلوم مرد تا نقا که مسکرا رسید بین اسکے ساتھ ان کوشعر کا بھی عشق نفا طبیعیت البین ظریفیہ تعین اسکے ساتھ ان کوشعر کا بھی عشق نفا طبیعیت البین ظریفیہ تطبیف اور بذلہ سنج بائی تفی - کہ جسے نشاعری کی حیان کہتے ہیں ۔ غرال صفائی کلام - شوخی مضامین اور حسن محاورہ سے مونیوں کی لڑی ہوتی تھی - اور زبان گو یا بجھولوں کی پھیلی ملے می آزآ دیے۔ ان کو د و مرتبه اُستا د ذو تَق کے ساتھ مشاعرے میں دیکھا تھا۔میا ند۔خوش اندام-سربر ایک انگل سفید بال-ابسی ہی ڈار ہا گوری سرخ دنگت بربہت عملی معلوم ہوتی تھی۔ گلے بیں ململ کا کر تہ جیسے جنبیلی کا ڈھیر بڑا ہنس رہاہے۔ آزآد اُن دنوں دہلی کا لیج میں بڑھے

استا د ذوق کے استقال کے بعد آزاد کو ذوق سخن اور
ان کے کمالات کی شش نے حکیم صاحب کی خدمت میں مہنچا یا
اور بیر مشور و سخن عذر سے شکہ نک گویا محض ڈیا ئی نین سال
جاری رہا۔ان بزرگ نے عذر کے چند روز بجد اس و نیا سے
انتقال کیا ہ

# مولانا محرافي اولاد

مولانا محمد با قرکی ہیلی نشا دی ایران کے ایکنے دار دنجرالطانین خاندان کی لڑکی سے ہڑئی۔ یہ خاندان بھی علم وفضل اور دنیا دی دولت سے خوب بہرہ ورنفا۔اس بیوی سے محرحسین اور وو لڑکیاں ہڑئین۔ بہلی بیوی کے انتقال کے بعد انہوں نے کئی سال شادی نه کی اور نه و دسری شادی کرنے کا اراد و تھا۔ بہار بہوئے تر عکبم نے مشورہ دیا کہ آب شادی کرلیں۔ دوسسری شادی ماسٹر حبینی کی بہن سے ہوئی ہے۔ وہ دہلی کا لیے کے باکمال اساتذہ میں شاد سرنے نفطے۔ کچھ مگرت بعدان کا بھی ارتقال ہو گیا۔ نیسراعقداً نہوں نے اپنی ایک خانہ زادسے کیا۔ بیر مخدرہ غدر کیا۔ بید مرتوں زندہ رہیں۔ آخری دو بیو بوں سے کوئی اولا د نہیں ہوئی ہو

## مولانا محربا فركي جائداد

مولانا خدبا قر(دہلی میں) کشمیری در وازہ کے علاقے میں کھڑی ابراہیم علی خاں میں رہتے تھے۔ یہیں اُنہوں نے ایک خلاف میں کھڑی ابراہیم علی خاں میں رہتے تھے۔ یہیں اُنہوں نے ایک خلاف نی کھر بھی عاری کیا تھا۔ کہنے ہیں شمالی ہند وستان میں یہا وارا اپنیا مال نوعیت کا پہلا اوارہ تھا۔ اس میں وور دراز کے تاجر اپنا اپنا مال کے کہ آتے اور فیام کرتے۔ مال ہفتے میں ایک بارسحایا جاتا اور بھر نیلام ہوتا۔ اس نبلام گھر میں بڑے براے رؤسا اور امرار کتے اور بیرونی ممالک کے عجائبات خرید تے تھے۔

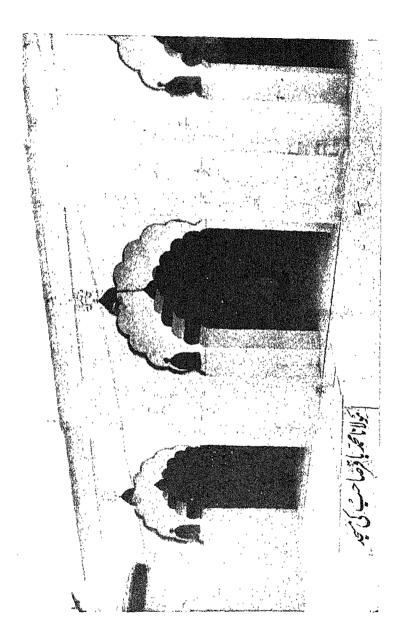

مولانا مرحوم نے ایک امام باطرہ برنیت و قف اسی محلے بیں انعمر کیا نظائے تحریب کاہ امام دارین ' ذوق نے اس کی تاریخ نقمیر کیا نظائے۔ یہ مکان اب بھی ہمارے تصرف بیں ہے۔ اس کے ساتھ اور میں سات مکانات تھے جمسنورات ' منشی جی اور مئوڈن کے لئے مخصوص نھے۔ اب ان میں سے دو ہمارے باس بیں بسب میا نداد غدر میں ضبط ہو کر سالیم و کو تو مکان والد مرحوم نے حز بدے تھے۔ ور نه غدر کے بعد نبلام ہو کر کسی اور کے تفید میں جیلے کئے تھے۔ اسی مرکان کے قریب ایک مسجد مھی ہے۔ جو مولوی شحر باقر کے مسجد کھی ہے۔ جو مولوی شحر باقر اور الھی تک کر دہ سے کی مسجد کھی ہے۔ جو مولوی شحر باقر اور الھی تک کر دہ سے اور العمر تک کا من ہے۔

بمارامکان اب نک مولوی ٹھر باقر کا امام بالٹ کہلاتا ہے۔جو
وسعن کے لی ظ سے محلے میں سب سے بڑا ہے۔ بہلے بیٹ مارت

یک منزلہ تھی۔ اب دومزلہ کرالی ہے۔ اس کا نقشہ لفریر آبساہی ہے
حبیبا کہ مغلبہ سلطنت کے دور میں بڑی بڑی حربیبوں کا بڑوا کرنا
مقا۔ والان در دالان بہلوؤں میں سجنجیاں اوران کے ساخفہ
کو ٹھر ای والانوں کے اگے جبور نہ ہ بھر حوص لوراس میں فوار ووسیٹر معیباں نتیجے افر کر بہت بڑا صحن کے دو سیٹر معیباں نتیجے افر کر بہت بڑا صحن کا ساس میں کنوال مصحن کے

دو نوں طرف دو والان سائے دلوڑھی کے برا بر ایک طرف

پائتانہ - دو مری طرف حام اور با ورجی خانہ وغیرہ - اس مکان کی

چھتیں بہت خوبصورت تھیں یہ بچیکا ری کا کام اوراس میں شیئے جو کے

چھتیں بہت خوبصورت تھیں یہ بچیکا ری کا کام اوراس میں شیئے جو کے

پروئے تھے۔اب جھتیں ننبدیل کر دی گئی ہیں سنگین سنو نوں پر نہا بیت

خوبصورت نفت و ذکار تھے ۔جوا منداو زمانہ نے محو کر دیئے -اس مکا

کے سائھ ایک اور جھوٹا سامکان سے جس کا راستہ علیحہ کھی ہے

اور ڈولوڑھی ہیں سے بھی جانا ہے - یہ مکان ایک کوٹھٹری اسکے آگے

دالان اور جھیوٹے سے صحن برشتمل ہے ۔اسکے در وازے برد لنگر خانہ اللہ کا کتبہ دکا بہوا تھا۔ کہا جانا ہے۔ کہ محرم کے زما نے ہیں اسمیں نباز

کے لئے کھانا نا بیار ہوتا تھا۔

اسی مکان بین مولانا محد با قر کی نشست تھی۔ان کا گنتیا نہ اورللیفنو برلس معی اسی عمارت بین تھا۔اس مطبع کی جیبی تہوئی ایک کتاب ہمارے پارس لبلور بارکارمحفوظ سے ج

#### غدركع حالات

سلطنت مغلیه کا اگرچه مد توں پہلے خانمه موجباتھالیکن نام ابھی باتی تھا۔ الوظفر مہادرشا ہ جوخاندان مغلبیکے آخر تی جا





تھے۔ برائے نام ہا دفتا ہ تھے۔ ان کی حکومت لال قلعہ کے حصار ہیں محصور تھی۔ نتہ ربر البیٹ انڈیا کمبنی کا قبضہ نظا۔ اور اس کا حکم جبت تا مظا۔ لیکن فرما نوں برنام ہا دفتا ہ کا بڑتا تھا یہ ہے ارمئی کو باغیو بغاوت کے مگر کے۔ اارمئی کو باغیو بغاوت کے مگر کے اگر کے اسٹے۔ فسا دات بر با بہوگئے۔ اس میں جو کیا۔ اور وہلی برجلہ آور بہوئی۔ آخر کار دبلی برجلہ آور بہوئی۔ آخر کار میں طوفان قبا مت بربا بہوگیا۔ لوٹ مار کا بازار کرم مبوًا۔ اور شہر میں طوفان قبا مت بربا بہوگیا۔ اس مبتا کا انرسب سے پہلے الگرزو میں طوفان قبا مت بربا بہوگیا۔ اس مبتا کا انرسب سے پہلے الگرزو میں طوفان قبا مت بربا بہوگیا۔ اس مبتا کا انرسب سے پہلے الگرزو میں طوفان قبا من بربا بہوگیا۔ اس مبتا کا انرسب سے پہلے الگرزو میں اور بحوں بربھی رحم مذکلیا ہے۔

اس قبل و غارت کا سلسله دیلی کالج تک پہنچا۔ کہاس کا پرلنبیل بھی انگریز تھا۔ مسٹر ٹبلر کو انفان سے اس جلے کی پہلے سے خبرلگ گئی۔ وہ وہاں سے اپنی جان بجاکر بھاگے۔ اور سیدھے ملانا محد با قرکے پاس آئے۔ کہ وہی ان سے ایسے قابلِ اعتماد دوست تھے۔ جن پر وہ ایسے کے دفت بیں بھی بھر و سکر سکتے نہے۔

چنا پنچه مولانانے ان کو کئی دن اپنے گھرمیں بنیاہ دی۔لیکن آخر کار ہی نہ کہی طرح یہ راز فاش ہوگیا۔اب باغیوں نے مولانا سکے م کابن برا کرشور مجانا نشروع کیا۔کہ فرنگی کو نکالئے ورنہ ہم گھر میں کھیننے ہیں۔ ان حالات سے مولانا از حدیر بشیان تنصے کر آب کیا ہوگا۔مسٹرطیلر نے خود ہی ان سے کہا۔اب مجھے بہاں سے <del>جانے</del> د بیجئے۔ یہاں میراسلامت رہنا غیرمکن معاوم ہونا ہے۔ جینا نخیبہ ایک دن علےالصبح مسٹیرشلیرا وران کے ساتھی جو غالباً مامٹسرا مجنگه عیسانی نتھے۔مولانا کے گھرسے نکلے کہ جیب جاپ ٹکل جا مثیں اور باغیول کی نظروں سے بچ کرانگرزی فوج سے حاملیں مولانا کے مکان سے کمپنی کی فوج تفریباً و و تبین فرلانگ بر ڈرمیسے ڈا کے بِرِلْ مُقْى- مُكِرِبِيج مِيں شہر كى نصبيل حائل مفنى-ا درمكان ا درقصبيل میں شکل سے آو حرفرلانگ کا فاصلہ تفا۔مسٹر شلیہ مکان سے نکلے ہاغبوں نے گلی سے <del>نکلتے</del> ہی ان ب<sub>ر</sub>حلہ کیا۔ جیسے پہلے ہی سے *ت*لف*ر* تف - وه عِهِ انگے اور تمام محلے بین بیجو بکی لید کا شور بریا ہوگیا مسٹر مظار كوجب حان بيجا نے كى كونى صورت نظرنه آئى۔ تو وہ مولانا محمد ہا قبر کی مسجد کی طرف لیکے۔ مولانا اندر کے در وازے سے سحد میں پہلے سے بہتنج بیکے تھے۔ اور وضو کر رہے تھے منظر شار دوڑ

کرایک حجرے میں جھیے۔ لیکن باغی بھی برابر ہی آپہنچے۔ مولانا نے
ان لوگوں کو منع کیا۔ کہ مسجد کی حرمت کاخیال کریں۔ لیکن ایسے موقعہ
پر کون کسی کی سُنتا ہے۔ بھراُ نہوں نے کئی آدمیوں سے اذان دینے
کر کہا۔ لیکن کسی نے نہ سُنا ، آخرانہوں نے خود ہی اذان کہی ضادبر
نے اذان کا بھی اخرام میڈ نظر نہ رکھا۔ بلکہ مسطر شیار کو مار نے بیٹنے میں
مشغول دہے۔ آخر کا دٹانگ سے بکر کر گھیٹنے ہوئے نے مسجد سے یا ہر
سے گئے اور یا ہر گئی میں لیے جاکر فتال کر ڈوالا۔ کہتے ہیں اس دور بالانا
کے بیچھے کسی شخص نے بھی نماز نہ بڑھی ۔ بلکہ سب نما شے میں محوسے مولانا نماز بڑھ کہ گھر والوں کو سارا واقعہ شنا یا
مولانا نماز بڑھ کہ گھر والیس آئے اور گھر والوں کو سارا واقعہ شنا یا
مولانا نماز بڑھ کہ کھر والیس آئے کہ و بکھتے اب کیا ہم زنا ہے ،

# مولاا محراق كرفاري

انخرسنمبر عصمهٔ میں الگریزی نوج نے دہلی کوفتے کرلیا اب جبکہ دہلی پر انگریزی فرج کا نشلط میڈا نو پاغیبوں کی بکیٹر دھکٹ منٹروع ہوئی۔ سب سے بہلے فوان لوگوں کی با زبرس ہوئی کیجنہوں نے اس لبغا دت میں علی حصہ لیا نھا۔ بھران لوگوں کو نسکنچے میں

کسا کیاجن کا فلعم حلی سے کچھے تعلق تھا۔اس کے بعد مخبروں مے حب کسی کے متعلق مخبری کی اس کو گرفتار کیا گیا۔ آخر کار مرخوش بوش اد يخوشحال شخص كى بادى آئى اور حذبتر انتقام اس فدر بميز كاكه مرسال بغاون كا ملز م طهرار بيان كيام الاست كم مولانا محد الفران لوكون س تھے جن کے متعلق محبری کی گئی تھی۔ جنانچہ ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ لعض لوگوں کا بیان ہے۔ کہ مشرشکر و قت رخصت مولانا محدمافر کو مدرسہ دہلی کے منعلق کھے کا غذات دے گئے تھے اور یہ کہدگئے تھے کہ حبب وہلی برانگریزی فوج کا قبصہ بردجا ہے۔ تو یہ کا غذات افس<sup>اعل</sup>ی کو پہنچا دینا۔ کہا جاتا ہے کہ و ہ ان کا غذات پرا نگریزی ہیں پیھی لکھ كَنْ تَصِي كَهِ أَكُر مولان محد با قرحا بنت تو ہمارى عان بيا سكتے تھے بہرال اس د فت کوئی انگریزی براها لکهاشخص موجود مه نشا که اس امرکی تضدین کرتا -مولانا کوان کے ہمدردوں نے منع کیا -کدوہ کاغذات ا نساعلے یک مزیہ بہا میں۔ سین اُنہوں نے کہا ۔ کہ میں نے مشرشلیہ سے وعدہ کیا ہے۔ اور میں اسے صرور بُولا کروں گا۔ نیز مجھے بولا بهروسدہے۔ کمسٹر ٹیلیرتے میرے خلان بھے نہ لکھا مور گا۔ آخر کاروہ كاغذات التول نه انساعلى بك ببنجائه -اورلوگول كاكهنا دست الابن مروال كومطر للبرك فنل كے جرم بي ماخودكرلياكيا-

لعِصْ لوگوں کا خیال ہے۔ کہ مو لانا کا ا خیارسلطنٹ مغلبہ کے آخری نا حدار کا مہوا خواہ تھا۔اوران کا فلجہ معلی سے بھی خام نعین تفا۔اس لئے ان پر بغاون کا ازام عائد کیا گیا۔اس وفنت کے حالات نابت كرتمے بين كه بيسب كجير علط نفا مسطر شير عيہ وست سے یہ مرکز ائمید نہیں ہوسکتی تھی۔ کہ دہ ابینے دوست کے متعلق نسی متم کی رانیبر دوانی کرنے۔ خاص طور رہرا بیسے حالات بیں کہ وہ اس کے گھر میں کئی دن ناک محفوظ رسے۔ ادرا سکے بعد اپنی مرضی اور صالات سے مجبور مبوکراس کی بنا ہ سے نکلے۔ مسٹر شاہر کا مولانا کی بنیا ہ سے مکل کیہ ہا لہ حیاناتھی کچھے اہمبیت نہمیں رکھنا۔ اگرو ہ ہیں و فت گھرسے نہ لیکنتے تو یاغی لوگ بفینیا گھرمیں گھٹس آنے اوران كو و بين مكير كرمار لو التي - اس و تن تو قصور صرف اتنا نفا كم مولانا عمائكه مثهر مبن سے نفھے اورمسلمان نفھے يچیز فلعہ معلے سے تھی کچھ ر کھے تعلق صرور رکھنے تھے۔ بس بہی ان کے سب سے برطے عرم نھے۔ غرض مولانا کو گرفیار کیا گیا۔ اور دہلی وروازمے کے ہاہر بہنچا دیا گیا۔ وہاں بہلے سے کثیر تعداد باغیوں کی موجود مفی اور ان سب کے لئے موت کا حکمہ صا در مہو چیکا تھا۔ لیکن کچے بہتہ نہیں تفاكه پيها نشي كس وفت دى جائے گي۔ ياكس وفت سب كويكيا رگي

گولیوں سے اُڑا دیا جائے گا۔
مولانا کے گرفتار مہونے کے بعد گھر میں ایک کہرام بھے گیا۔ شہر
میں جرکچھ ہور رہا تھا۔ اس کی افوا ہیں الگ ہوش اُڑائے وہنی تقین
چنا بچہ سب سے پہلے یہ انتظام کیا گیا کہ جو کچھ زر وجوا ہراور زیورا
وعنہ و گھر میں موجود تھے۔ وہ کھیا کہ کے ایک صندون ہیں بند کئے
اور تقریباً لضف دات گذرنے پر اس کو مسجد کے کنو بین بن بندی کئے
کر دویا۔ کہ اللہ میاں کے حوالے۔ تفذیر کے مہوں کے تول جائیں گے
ورنہ خلاندگی وے تواور بن جائیں گے ،
ورنہ خلاندگی وے تواور بن جائیں گے ،
کر کوئی معزز خاندان محفوظ نہ رہا۔ لوگ اپنی جائیں اور عز تیں
کی کہکوئی معزز خاندان محفوظ نہ رہا۔ لوگ اپنی جائیں اور عز تیں
بیجا کہ بھاکہ جولوگ بھاگ درسکے۔ ان کو فخیا ہے لشکہ کے سپاہیو

بجاکہ بھاگے مرجولوگ بھاگ دسکے۔ ان کوفتحیاب کشکہ کے سپاہو نے زہردستی گھردل سے لکال ویا۔ مال واسباب ٹوٹ لیا۔ مردول کو کمپھکر حاکم وقت کے سامنے پیش کیا۔ ان تبدید اول کو بانخضیس یا نوگولی سے اُڑا و با گیا۔ یا بھا نسی پر لٹکا دیا۔اگر کو فی ہنگامہ ڈرڈ مہونے کے بعد ہاتھ آیا۔ تو اس برمقدمہ جبلا کہ مزامتے موت کا حکم شنا دیا۔ وشمنی نکالنے کا بہی زریں موقع تھا۔ جس کوکسی سے عدا و شنا دیا۔ وشمنی نکالنے کا بہی زریں موقع تھا۔ جس کوکسی سے عدا و

له فدر كم بعر كورت في شهر كم سبكتوي ما في كرائد - اوران من سه جركيم رياد سراء اس بر فيضد كرابا .

تفا۔ عزمن شاہجہان آباد حبن کی جبل پہل ضرب المشل تھی۔ چند ونوں میں بالعل خالی ہوگیا۔ شہر کے گئی کو بچوں میں لدن و مرد کی لاپ پڑی سٹرتی تھیں ۔ اور اُٹھانے کو کوئی آوئی نہ ملتا تھا۔ حیادارعور تو کی لاسٹوں سے مگروں کے کمنو میس بڑے سطور سے تھے۔ عزمن شہر دہلی گنج سٹہدیداں کا نظارہ پیش کرتا تھا چ

گفری تا ہی وردنی سے روائی

انهی خانماں برباد دل میں مولانا فحد با قرکا خاندان بھی تھا۔ مولانا آزآونے آب حیات میں ایک مگر کھا ہے۔ کہ فغیاب لشکر کے بہادر د فعتہ گھر مربیکش آئے ادر بندوقیں دکھا میش کر جلد بہا سے نکلو۔ وُنبا آئکھوں میں اندھ برتفی۔ بھرا میجوا گھرسا منے تھا۔ ادر میں جران تھا۔ کہ کیا کیا اُٹھا کہ لے جلول۔

ین بیرن صاحه نه بیا بی به ها مرتب بون اس وقت آزادگی هم تقریباً ۴ به سال کی تھی۔ اوران کے سکھ تفریباً ۲۲ آدمبوں کا کنبہ تھا۔ جو مندرجہ ذبل افراد بیشتل تھا۔آزآد کی بہن ان کی بیوی دو صاحبزاد میاں جن میں سے ایک کی عمر تقریباً ایک سال کی تھی۔ اور دوسری چیوسات برس کی تھی۔ بیمو پی کھی جی چی

کی لط کی مولان محد یا قرکی حرم- ان کے سامنے ان کی ہیو بال اور بیچے' بڑی پھیونیس کے بیلٹے' ما ما بئن' اور ماما کالٹ کا۔ برلیں کے منتنظم منشی بشپرسین ان کی بیوی ا ور مجیر بیچے -غرض بیرسب کےسب لتعدا د بیں ۲۲ تھے -جومولانا محد بإ فرکے مکا نات اور ان کی مگرا نی اور سربیتی میں زندگی بسرکرتے تھے۔ پروے میں بنیشنے والی بيبال جوابك قدم نهيين أطهاسكتي نفين- چا دري معرون برطوال کر گھرسے ہاہر نکلیں ٰ۔ نشکہ لوں نے گھرکی کسی ایک چیز کو بھی ہاتھ من لكان ويا- أزاد ن اب حيات مين كهما هي- له عدام والكرسام تھا۔ اور میں حیران تھا۔ کہ کیا کیا گیھے اُٹھا کریاہے حیلوں کہ دفعنہ استاد ندق کی غزلوں کے مجنگ پر نظر بطیعی۔ یہی خیال آیا۔ کہ محمد سین! اگر ضرانے کرم کیا - اور زندگی باتی ہے - نوسب کچھ مروجاتے گا۔ مگرانشناد کہاں سے بیدا ہوں گے۔جربہ غزلیں میراکر کہیں گے۔اب ان کے نام کی زند گی ہے ۔ادر ہے نوان برمنحصر سے ۔ میر ہبیں تو وہ مرکر مبی زنده بین بیگیش تونام بی باتی نه رید گا- وی جنگ کی لیغل میں مارا۔ سیحے سجائے گھر کو جھپوڑ ۲۲ نیم ما نوں کے ساتھ گھرسے بلکہ شہرسے نکلا- سانھ ہی زبان سے نکلا-کرحضرت آوم ببشت سے نکلے تھے۔ دلی بھی ایک بہشت ہے۔ انہی کا پوتا

ہموں' دہلی سے کبیوں پزنکلوں'۔ سرور سے کبیوں پزنکلوں'۔

ہے، آشفنتہ حال قا فلہ رہنج وغم اور بربادی سے تنا ہ حال تھا۔ کہ اس حال میں گھرسے نکل کر قریب کی ایک گلی میں مبطھ گیا ۔ یہ گلی آج تک دھوبی والسے کے نام سے موسوم ہے۔ برخانمال برباد لوگ بہاں سے اکٹے موکر شہر سے باہر نکل جانے کا ارا دہ کرتیے تھے۔ کہ یکا یک ایک گوا زمین بر) گرا۔اس کے دھماکے سے مولانا آزآد کی ایک منیرخوارلط کی حس کی عمر نفزیباً ایک سال کی تھی۔ دہل گئی- اوراس پرسکتے کا عالمہ طاری ہوگیا۔ بیر حالت کئی دن تک رہی اور آخراسی حال ہیں وہ مبی انتفال کر گئی۔ بیر فافلہ دھولی واڑھ سے روانہ مہوکر برن خانے بہنجا۔ برت خانر منز منزکے فربب واقع تھا-اور حبنتر مننز بہاں سے نقر بباً نبن مبل کے نا صلے پر نھا۔ یہ لوگ برطری مصیبات حصبل کر و ہاں تک پہنچے ۔اور حان میں حان اً ئی۔ اس و فت و تی کے بر ہا د شدہ لوگوں کو کوئی یا نی بلائنے کا تھی روا دار نہ نھا۔ کہ کہیں خو دھی بغادت کے الزام میں ماخوذ نہ ہو حاتے کسی درخت کے نیج دلریرے ڈال دبیتے ۔اورکھانے يينيني كى فكر ميرُوني - كەكىتى دن سے جبوطے برشے سب فا فول سے تفقے۔ بیبیط بڑا دوزخ سے حس کو مرحال میں بھرنا ہی بڑتا ہے

جو کچھ کسی کے پاس حسن الفاق سے رہ گیا تھا۔ وہ اس نے الکال کر پیش کیا۔ وہاں بزار وِ فقن سعے سونے کی تول آٹا وال۔
الیسی حالت میں توائج لہا کہاں سے التا۔ مٹی کے ٹھیکریے بین آٹا گوندھا، پنجفر محمل کرکے آن کا چولہا بنایا۔ اور هراُ و هرسے درختوں کے بیتے اور سُوھی ٹہنیاں جمع کیں۔ اور آگ جلائی۔ تھیکریے میں سے کے بیتے اور سُوھی ٹہنیاں جمع کیں۔ اور آگ جلائی۔ تھیکریے میں سے تو ہے کا کام لیا اور کچتی بی رو میاں لیکا بین کہ بین سے مالک تائک کر لہمین۔ مرجیس اور نمیک ہتیا کیا۔ اسے بھی سخفروں پر بیسیا اور مٹینی تیار کی گئی۔ میری والدہ بیان کرتی بین کہ آزا آو مرحوم کہا کرتے تھے '' بیٹی! اس لہمین کی جیٹنی اور تضبکہ وں پر بربیبیا اور فی بین ایسا مزہ آیا کہ کھمی بیلائو۔ زر دسے اور فورمہ بربا نی بین نہیں آیا۔

یہاں بیٹیھ کریہ فیصلہ ہوا۔ کہ تمام فا فلہ منشی لیشیر سین کے ساتھ سونی بیت روانہ ہوجائے۔ فسنتی صاحب چھا بہ خانہ کے شنگی صاحب چھا بہ خانہ کے شنگاری تھے۔ اور ان کے والد بھی ان سے پہلے بھی خدمت بڑی وہا نذاری سے تھے۔ اور ان کے والد بھی ان سے پہلے بھی خدمت بڑی وہا نظام سے انجام دینے رہے تھے۔ اسلنے ان بہ مہرفتم کا بھرو سسہ نشا۔ سے انجام دینے رہے تھے۔ اسلنے ان بہرفتم کا بھرو سسہ نشا، بدفت تمام بیل گاڑیاں کرایہ بر کی گئیں۔ اور تمام سوار بال منشی صاحب کی نگا نی میں سونی بہت روانہ ہوگیئیں۔ آزاد کومر دی سپ

نے کہا کہ ہما رہے ساتھ حلیوا وراہنی جان کو مزید خطرے میں مذوّالہ لیکن انہوں نے کہا کہ اللّٰد مُلْهِ بال ہے - ہیں ایک مرتبرا بینے والد سے صرور ملول گا۔ آخرسب روٹنے پیٹنے روانہ ہوگئے -اور آزآ و وہاں سے ابینے اُسٹاد کا کلام لغل میں دیا نے سیدھے دہلی آئے ہ

## آزادي والرسي آغري ملاقا

یہاں شہر بر انگریزی فوج کا پورا تسلّط تھا۔ اورکسی معقول آدی کے لئے آزا و بھرنا جان کھونے کے مراون تھا۔ حالات کو دیکھ کرسخت پریشانی ہوئی۔ کوئی یا درا در مد د کار نظر نہ آنا تھا۔ اول توکسی کا بہتہ ہی نہ جبتا تھا۔ اورجس کارٹراغ ملنا تھا۔ وہفشی افسی کی کشکش میں ابنے برائے کو بھولے ہوئے کے افراغ دوست تھا۔ ایک سکھ جرنبل کا خیال آیا کہ وہ مولانا محد با فرکا دوست تھا۔ ول نے کہا۔ بہی ایک شخص ہے جوشفیتی باب بک بیس بیلے دل نے کہا۔ بہی ایک شخص ہے جوشفیتی باب بنک بیس بیلے دل نے کہا۔ بہی ایک شخص ہے جوشفیتی باب بنک بیس بیلے دل اور انقلاب نے ملید لیگار دیا تھا۔ اول تو وہ بہجان ہی مذ سکا۔ اور انقلاب نے ملید لیگار دیا تھا۔ اول تو وہ بہجان ہی مذ سکا۔ حب اس نے بہجا نا تو گئے سے لگا لبا۔ حالات دریافت سکے جب اس نے بہجا نا تو گئے سے لگا لبا۔ حالات دریافت سکے۔

آزآد نے اینا ارادہ ظاہر کیا۔ اس نے کیا۔ شہر کی حالت تمہیں معلوم ہی ہے ۔ تہارا ایک لمحہ محرمجی بہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ لیکن انہوں نے پھر تھی اپنی آرزٌو لیوری کرنے بیہ اصرار کیا - آخر اس نے و عدہ کیا کہ اجھاحیں طرح سی ہوگاہیں نہاری مدد کروں گا۔ جینانچے اس نے سب سے پہلے ہیرمشورہ دیا کہ اپنا لباس تنبریل کر و۔ اورمیرے سائٹیس کا لباس بہنہو کہ اس شہر میں جان اسی طرح محفوظ رہ سکنی ہے۔ آزآد نے اسی پڑکل کیا۔ کہنے ہیں بہلے اس نے خود دہلی دروازے کے با مرحاکر ماغی خبد بول کا معائنه کیا-که نق و دی میدان میں بڑے تھے۔نہ ان کے باس تن ڈھائکنے کو کبٹرا تھا اور نہ ببیب بھرنے کورونی۔ بجدک اوربیایس سے ماہی ہے اب کی طرح تراسینے نقے مرشخض دن کی ڈھوپ اور راٹ کی سروی۔سے نڈھال ملکہ بنمجان تھا۔ يبي وه لوگ تنه -جوشاه جهان أبا دكي روح روال اور رئوسا كبلات نصح بليكن آج ناكباني مون ادرب اندازه كالام مے ان كا محاصره كدركها نفا - جارول طرف سنگين فوجي بهيره 'ففا-كه كونى حان بچاكه نيكك مذيائية جرنبل سردارنے والبس الكر آزاد کوان حالان سے آگاہ کیا۔ آخر فیصلہ یہ نہوا کہ ڈو<del>س</del>

ر دز جرینل صاحب اپنے گھوڈے برجیس اور آرآد بھینٹیت سابٹس کے اس کے سانھ ساتھ دوڑیں۔اوراس طریقے سے قید بوں نک بہنچ حابیں۔

د وسرے روزاسی بخویز برعمل مروًا- آزاد سا مبیس کا لباس بہنے جرنبل کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ جلے۔ اور آخراس مقام برپہنچے جہاں باغی نبدی اپنی رندگی کی آخری ساعتیں گزار رہے تھے۔ کو نئی تھیوک پہایس سے رو ر ہا تھا۔ کسی کو موت اور بربادی کا الم بنجان کتے تھا۔ بہن سے بے فکرے اس عالم بیں بھی لیے فکر نصے ۔ مشطر نج <sup>،</sup> جو سرا در تی<u>خ</u>فے کی بازی لگ رہی کقی انهی لوگوں میں ایک طرف کو ایک مرد خدا خلوص و لی سے عباقہ میں مصروف نفا۔ جہرے پرسکون و اطبینان کے آنارنجھ۔ بہی آزآد كے شفیق بدھے ہاب تھے۔ بہن دبركے بعد نظراً تھائى الو تفورٹیسے فاصلے برا بنا بیارا۔ لاڈوں کا با لا۔ *حبگر گوشہ* سامٹیں کے لباس میں کھڑا مڑوا نظراً یا۔ ایکدم چہرے ہر بر لیٹنا نی کے آ اُد ظامِر مِهِوْتِ اَنكهمول سے شب شب اس کرنے کے۔ إو هر یہی حالت بیلے برگزری ۔ و نیا انکھوں کے سامنے اندھیر ہو کئی۔جب نظرنے باوری کی انو د کیما کہ ہاٹھ سے اشارہ کرینہے

مله مولانا محد باقر کی عمراس و نت سترسال سے زائر فنی پ

بیں - کہ بس آخری ملاقات ہوگئی-اب رخصت ہواور دیر نکرو اس اشارے کے بعد اُنہوں نے دُعاکے لئے ہا ففراُنٹا ویئے۔ خُدا ہی بہتر جانتا ہے۔ کہ الیسی حالت میں اپنے بیارے اوراکلوتے بیٹے کے لئے کیا کیا دُعا بیس ما بگی مہونگی۔

آزآد نے اس وقت لا کھ ضبط کیا۔لیکن مذہر سکا۔ وہل سے روننے میونئے رخصت ہوئٹ اوراس و ننت تک اس فادار جہنیل کی حفاظت میں رہے۔ جب تک کہ شاہجہاں آباد کی یہ مفدس اور معصوم رومین ففس عنصری میں فیدر ہیں چ

ور الرفي وطرق

آزآد کو بیبی سے و طبیقے اور ورد بیر سے کا شوق تھا فاعدہ سے۔ کہ جس ماحول ہیں انسان تر بریت باتا ہے۔ وہ اس کی طبیعت بر ابنا اثر صرور و کھا تا ہے۔ چر مکد ان کا خاندان مجتبدین کا خاندان مقا- اسلینے و ظالیعت اور اورا د کا سنوق بھی فذرتی مقا چنا نجہ اُنہوں نے جرنیل صاحب کے مکان میں رہ کر سور منم قرانی کا درد شروع کیا۔ یہ وظیفہ جوہ و دن آوھی رات کے بعد بر مطا

وظیفہ بر بڑا بھروسہ تھا۔ جرنبل صاحب کے کیمب کے باس ایک کھنڈر مکان تھا۔ جواس وظیفہ کے لئے نہایت مناسب تھا۔ آزآ آ جودہ را نبن برابر وظیفہ برطھ کراس کھنڈر میں سوتے رہے۔ آخری راف کو آنہوں نے خواب میں و کیھا۔ کہ کوئی شخص آیا ہے اور کہر رہا ہے۔ معموصیوں انحے۔ ہے کنجیاں ہے" یہ آواز نین مرتبہ کان میں آئی اور ان کی آنکھ کھنگ گئی۔ آٹھ کو اوھر اقدھر کنجیاں تلاش کرنی مشروع کیں۔ آخراس نینجے بر بہنچے کہ فقل مراد کی کنجیاں ہانھ کہ گئیں۔

### د بی سے کوئی

آخر شہر میں یہ افواہ بجبلی۔ کہ نام قبید بول کو گولی کا نشانہ بنا دیا گیاہے۔ آز آدعجب عالم میں دہلی سے نطے۔ صدمات اور پر ایشانیوں نے آنہیں بڑھا کہ دیا تھا۔ دیبا انکھوں میں اندھیر مقی کہیں جانے کا راستہ نہ ملتا تھا۔ است دکے کلام کا بلندہ بغل میں نشا۔ اس کے علا وہ سکھ سروار نے جلنے وقت ایک حجود ٹی سی دری۔ اور آٹا وعیزہ کو ندھنے کے لئے ایک لکڑی کا

کشط ( نسلا) بھی دے دیا تھا۔ وہ بھی ساتھ تھا۔ اور شہرسے
باہر نکانا جا ہتے تھے۔ کہ ایک فرمگی نے ٹوکا اور ساتھ ہی اپنی بندو
کی سنگین سے سرکا ببندا اُٹھا کہ زمین پر دے مارا۔ اور کہا۔ اے
بڑھا۔ اس میں کیا ہے، سنگین اور پاؤں کی مدوسے ببن کا
کھول ڈالا۔ جب اس میں سے سوائے بڑانے کا غذکے پُرزوں
کے اور کچھ برآمد نہ ہوا۔ تو کچھ بکتا مہوا جل ویا۔ آزآدنے بدنت
تمام کا غذات جمع کئے اور جلدی جلدی یا غدھ کرا کے دوانہ ہوئے تے
بہاں تک کہ شہرسے یا ہر نکل گئے۔
سیار تاک کہ شہرسے یا ہر نکل گئے۔

آزآد نے ایک نفل مثنوی و حب وطن" بیں بیان کی ہے فالباً بیمی وہ جذبات ہیں-جواس و قت ان کے سیبنے بیس موجزن ہوں گئے-

دِ تَی کرجر مهیشه سے کان کمال ہے جوباکمال اسیں ہے وہ بمیبال ہے اور نقط دِ تی کوجا نتا اور نقط دِ تی کوجا نتا ا ایر کن سے خلعت فرز راس کیواسطے اور نقد بہر زاد سفر اس کیوراسط اور خیر مثنہ نو د تی سے موٹرا نہ جا ناتھا ایر جا تھرسے یہ ال جی چیوڑا نہ جا ناتھا دی کو بہمی چیوڑ کے سوئے دکن جیلے اور فعت کوئی چیوڑ کے ملیل جی بیا ہے بیا ہی بیا ہے بیا ہ

ادر د آجيوڻيت موسے عبراً باان د ل درباكی لهرس و كبيك لهرايان كادل حبوه دكھاتی جامع مسجد نظر مرہبی منبرهبيركمه نيكاه جونهي شهربربثي نب و ، بیامبرکر جرآ یا وکن سے تھا ادران کو بیلا وہ چیٹرا کر دطن سے تھا دىكيمانگاه ياس سے اوراس سے بير كها بيجيے جليس كے بيلے مگريز نو دوبتا البيئ تنهاد اس كامنساادركها نهبي منتر دكيه كروه اس كامنساادركها نهبي بجرسوتے مثہراشارہ کیا ادر بر کہا مسجد بھی تنظیج کی دکھا دو کے وال میلا وہ ننخص مسکرا ہا کہ یہ کیاسوال ہے ۔ اس خانہ خد کا تو نمانی محال ہے ہے اپنی طرزمیں یہ نرالی جہاں سے اُڑی زمیں بیجیں کی شبیر اُسان سے یہ بات اسکی سنتے ہی جبیں رحبین ہوئے ۔ اور لو سے خبرہے کہ روانہ نہیں ہوئے تے جمنا بہیں ہے جا مع مسجد جہال نہیں سنت مجی ہومیاں ہمیں جانا وہاں ہمیں

دیلی سے مکلنے کے بعد یہ کسٹرا دری جوسکھ جرنیل کاعطبہ تھا ادر ان کے بہارے اُستاد کا کلام ہمینند حرز جان ریل آ دار ہ وطن موکر ضاحانے آزاد کہاں کہاں گئے۔ لوگ کہتے ہیں۔ بورب کمیطن

رابده از الم

آخه وسط مهندین تقریباً مچه مهینی که بعد پنجاب کی طرف کپهری مبید میں کچه ع صد تیام کیا۔ و لال کسی نیکسی طرح راج در بار میں شاعری کی بدولت رسانی مچونی کینے مہیں دہاراجہ صاب نے از راہ تدر دانی کچیرا لعام و اکلام مجی ویا۔ کسکین آزاد اس بر . "فناعت نه کرسکے - جبیند کے فیام کے دوران ہیں انہوں نے منتعد<sup>و</sup> فضييب كص ادرههاراج صاحب كي خدمن ميس بيش كئے-ان قصائد کو سڑھنے کے بعد آزاد کی برلیثان حالی کا اجھی طرح ا ندازه میوتا سے۔ بر وه زمانه ہے۔ حبب وه کسی مبکدالیمی نبیام بذیریه نه بروست عصد اوراس فكرس تص كركيب سے كوئي معقول سهارا سطے ۔ انو و ال مقیم موجا بیں معلوم ہوتا ہے ۔ و ال تھی بافت ل ش چھے اور حو وہ چانت نقے۔ وہ حاصل ز ہوا۔ ہم مبیبہ کے قیام كا تُعَبِّن بنهين كرسكتي - كه وإل وه كتني مدت ريب-اس ونت نک ان کی زندگی تھی محقوظ پہنھی۔ کبیونکہ غدر فرو مہونے کے بجیر ان کے وارنٹ گرفتاری کٹ جیکے تھے۔اور گرفتار کرانے کیلئے بإنسوروبيه كاانعام بمجى مفرد نفا ﴿

جب جبید کے دربار میں فتنت نے باوری ند کی نز آنداد دہاں سے بھی نکھے۔ لدُھیانہ میں ان د نوں ارسطوحاہ مولوی رجب علی شاہ صاحب میرمنسٹی گورنر پنجاب نے فجع البحرین کے نام سے آیک

یمدنس میاری که دکھا تھا۔ یہ و ہی رصب علی شاہ ہیں۔جو مولا نامحداً کہ اورمولاتا محدیا قرکے نشا گرد نتھے۔ لدصیانہ بہنچ کر آزاد ناظم مطبع سے ملے بھسن انفاق سے انہبیں ان دنوںایک کاتب کی صرو<sup>را</sup>ت تھنی آزا د ایک نویریس کے کام ہتے اچھی طرح وا نفٹ نکھے ، د دسرے ا نہوںنے بجبن میں کتابت نہیں بھی تھی۔ کہ میرانے زمانے کے لوگ ا بینے بچوں کوخوشنولیی صرورسکھانے نفے حینا سنجر آزاد نے اپنے ضط کا نمو نہ پیش کیا ج<sub>ی</sub>منتنظم صاحب نے نبیند فرا با۔ اوران کوملام رکھ لیا۔ کتابت کے کام کے سانٹھ ساتھ مولوی رحب علی صاحب کے بچّر ل کی نغلبم بھی آزآ وصاحب کے سپرو ہوئی کے رحب علی صاحب اکثر دورے میں ریخ کرنے تھے۔ اور کھی کیمی لدھیانہ آنے تھے۔آزآ و اس بریس میں کا تب کی خدمات نهایت دیا ننداری اورخوش اسلوبی سے انجام دبیتے رہے۔ وہ اپنے فرانفن منصبی سے جب فرصت بانت تو این استاوک کلام کا وفتر کھول بلیٹنے - اوراس کو ورسن كركرك لكصف من يح عبى يه بانيل براي وليسي سے و كيكف و وفت كذرنا کیا۔اورا بچھا گزُرا۔ یہ ہوں نک کہ رجب علی شاہ صاحب لدھیا نہ کئے بجيمال نے ان ہے ابنے نئے اُسّنا د کا ذکر کیباا در ہر بھی بتلایا کہ دہ دہلی کے رہنے والے ہیں-اورجب فرصت پاننے ہیں۔شعراشعار کلھفتے

رہنے ہیں۔ رحب علی شاہ صاحب کو بھی ملنے کا اشتیاق ہوا۔ کہ دہلی کا الستیاق ہوا۔ کہ دہلی کا الستا کون شخص ہو بھی سے دہلی کا السا کون شخص ہو بھی سے ملاقات ہو ہی ۔ ور بے صدمات اور سے ملاقات ہو آز ڈ بھی ہو گئے تھے۔ ادر پہچاپنے مذہب کیا ہے۔ والات بی جھے مانے تھے۔ اُر ہو اُن سے آزاد کو بہجا نا۔ گلے سے لگا با۔ حالات بی جھے اور ہر طرح کی فاطر جمعی کی ۔ تنخواہ بس بھی اضافہ کیا ادر محبور کیا کہ اور ہر طرح کی فاطر جمعی کی ۔ تنخواہ بس بھی اضافہ کیا ادر محبور کیا کہ ابنے گھروالوں کو بھی ہمیں بلا لیں۔

آخر آزاد نے رحب ملی شاہ صاحب کی عنایات بے فایات سے مجبور مہوکر اپنے خاندان کو جراس و نت تک سونی بہت بین ششی بشیر حسین کی مہمانی میں تفا - لدھباٹ بہنچنے اور مع الحنبر رہونے کی اطلاع وی - بھر مولوی صاحب کے کہنے تسنینے سے سفر خرج مجبی اطلاع وی - بھر مولوی صاحب کے کہنے تسنینے سے سفر خرج مجبی بھیجا کہ لدھ میا نہ آجا بنیں - چنا سنچہ سارا خاندان سونی بہت سے لئے ہمیانہ آگیا ۔

جود کام اس وقت آرآد نے اختیار کیا تھا۔ وہ اگرجہ ان کیکہ گزارسے کے لئے بہت کا ٹی تھا۔ انہیں جہود ہ بنیدرہ رو بے ما ہوار منت کا میں ان کی ملیند ہمنت اور نر ٹی کرنے کا جند ہو اُنہیں ماکے بہنچا نا جا ہنا تھا۔ اور وہ سمجھ ٹے انتھے کہ موجودہ کا روہا رفض

جینهٔ کا سہاداہہ - درحفیف نازت نے ان کوکسی اور کام کے سے بیدا کیا ہے اس و نت فار کو ڈھا کی نین سال ہو جیکہ نقے - دبی سے نیک بہوئے درکو ڈھا کی نین سال ہو جیکہ نقے - دبی سے نیک بہوئے درگ جہاں جہاں موجود نقے - دہ اپنی معافیل کی تصدیق کو اگر آدام کی زندگی بسر کر رہے تھے ۔ ایکن آدا و کو اھی تک اطبینان نہ تھاکیؤکرا نہوں نے معانی حاصل نہ کی تھی اور در گفا۔ کہ کوئی بد سجنی نہ کھائے اور بیٹھے بیٹھائے کوئی اور آدام کی بہان کو ارسطوعا ہ کی بہاہ کا بہت بیٹا اسمادا تھا۔ اور یہ جیکے جی ان کو ارسطوعا ہ کی بہاہ کا بہت بیٹا کویا خری ہے کے گویا خری ہے کہ انتی مدت گر کرگئی ہے کویا غدر کے نخریبی پروگرام ختم مہو جیکے ہیں - اور اب تغمیر کا دوہ کی بادی دیا ہے۔

### و الرابط المات المات

دسمبر به ملائم میں دورہ کرتے ہوئے ڈاٹر کٹر تعلیمانت بہخاب لدصیانہ آئے۔ اور ڈاک سنگلے میں نیام بنیر بہوئے۔ آزآد کو ان کی آمد اور فیام کا بند چل کیا۔ اور وہ کسی شرکسی طرح ان تک جا ہی پہنچے۔ اس ملاقات سے ان کامنشا داسلی بر تقا کر تعلیمات سے ابنی دلجیسی کا اظہار کدیں - اور بر جبلا ویں کرمیں تعلیم کی توسیع اور ترقی میں محکمۂ تعلیم کو کیا امداد ہے سکتا ہوں کہ جاتا ہے - کہ ڈائر کٹرسے ملاقات بہت بار آور ثابت ہوگئی اور انہوں نے آزاد کے خیالات کو لیبند کیا لیکن معلوم ہوتا ہے - کرصا حب بہا درکے دماغ سے وہ گفتگو ہہت حبلہ محود ہوگئی - اور اس کا کوئی خاطر خواہ نینجہ برآ مدینہ ہوگا ہ

## ذاكنا ثراله ولين ملائم بهونا

اسی اثنا بین معلوم برئوا که مرزاخه علی مولانا محمد یا فترکی حقیقی بهن کے بیٹے محکمہ ڈاک خانہ جات لا بهور بین برشاسٹر بدکتے ہیں۔ آزار نے اس وقت کو غینمت جانا کہ لا بھور بینچینے کی سبیل نگلی۔ وہ مدت سے ایسے مو فعہ کی تلاش میں تھے۔ لا بہور بین اگرچ ان ونوں نعیم کا کوئی خاص جرجا بشرتھا۔ لیکن حالات سے اندازہ ہوتا تھا۔ کہ یہ مشہر پنجاب کا دارالخلافہ ہے۔ یہا ل شکمہ تعلیمات میں بڑی بڑی شا مرا ہیں پریا مہول گی۔ حبن میں نزتی کرنے کی بہن گری بیش مہوگی۔ چنا مجبہ اور الخلافہ ہے۔ یہا اور شنی کرنے۔ اور

ان کے حقیقی بھی بھی نرا د بھائی مرزا محد علی صاحب نے کما ل مہر بانی فرمائی- پہلے ان کو اپنے پاس رکھا۔ بھر محکمۂ حبزل بوسٹماسٹر بین سرر مشتر دارکی حکمہ د لوادی - یہاں بھی آزآد کو د بہی چردہ بہزر روپے نخواہ ملتی تھی - ا در سپج بچہد تو بہت غیمت تھی - ملازم ہونے کے بحد آزآدا پنے گھردالوں کو تھی لا بھر رہے آئے - اور با فاعدہ افامت بذیر بھو گئے ،

# دارك للعليات دوباره ملاقا

۲۵ متی المثانی کو آزآ دنے ڈائرکٹر تعلیمات کو ایک خط کھا جو مکتوبات کو ایک خط کھا جو مکتوبات کو ایک خط کھا جو مکتوبات کا او جی حوالہ دیا جو لدھیا نہ کے ڈاک سکھے بیس مودی کا تھی۔ فرائ سکھے بیس مودی کا تھی۔ فرائتے ہیں :-

" ہر اتفاق آب و دانہ فدوی لا بہور میں بہنجا۔ اور محکمۂ محتشمہ حضور حبر لہ بہنجا۔ اور محکمۂ محتشمہ حضور حبر لہ بہنا در میں سرر شننہ دار ہے۔ چونکہ حضوری خدمت حکام سے علاوہ ابینے نفح ذاتی کے اس منتم کے فوائد ماسل مہدل منتم کے فوائد ماسل مہدل

اور خدا ا ذر نا شان خلارضا مند مهوں - اور واسطے بهیشند کے نام نیک با دگار رہے - اس واسطے فددی بھی آرزومند فلام میں حضنور کا ہے - امیدوار مهول - کہ نظر صلم بروری اور جو ہر نشناسی اپنے وقت فرصت سے فدوی کو مطلع فرالیئے - کہ حاضر حضور مہوکر دولت کا دوال حاصل کرول " ب

ایک عزمزگی رکشیردوانی وراس کاخوش آمیدندنجی

یہ معلوم نہیں مہوسکا۔ کراس ملاقات کا کبا نیتجہ نکلا میکن اننا ضرور بتہ جاتا ہے۔ کر ڈائرکٹر مہادرسے تعلقات بڑھتے جلے گئے۔ اور وہ ائمبیدیں جو مذنوں سے دل و دماغ میں بیج و تاب گھا کھا کر رہ جاتی تھیں۔ ان کی بارآوری کے دن قریب نرآگئے جنائجہ مرزا محمد علی صاحب باوجود قریبی عزیز ہو نے کے ان کے بڑھے ہوئے رسوخ کو نہ دیکھ سکے ۔ کہا جاتا ہے ۔ کہ انہوں نے خفید طور میر کورٹمنٹ کواطلاع دی۔ کہ بی شحر سین آزآد وہی شخص ہے میں کے باب کو غدر کے بعد مسٹر طیر کے قات کا دارا سے دارنٹ فنل کے الزام میں گولی سے اڑا دیا گیا تھا۔ اور اس کے دارنٹ گرفتاری جاری میو گئے تھے۔

غدر کو اگرچ نین چارسال گذر چکے نقے۔ اور عام معافی کا اعلان بھی ہوج کا خفا ۔ لیکن بھیر بھی حکومت ایسے لوگوں سے احتاز محلان بھی ہوج کا خفا ۔ لیکن بھیر بھی حکومت ایسے لوگوں سے احتاز محلات کرتی تنی جنہوں نے خدر بیں افکر بیزوں کے خلاف کوئی عملی حصد لبیا تقا۔ جنانچ پخفید قات منٹروع ہوگئ اور شدہ شدہ اس کی اطلاع ہزا دکو بھی مل گئی ۔ گھر میں ایک کہرام چھ گیا ۔ کہ دیکھتے اب کیا ہوتا سے ۔ بہرحال یہ خفید قات بہرت جلد حتم مردگئ ۔ اور آزاد برکسی فشم کی سخت گبری نہیں کی گئے۔ بلکہ اس کا انز الطاب ہوا کہ آزاد ڈاکھانہ کی ملازمت سے سبکدوئش بوکر محکمۂ تعلیم میں آگئے۔ جہاں ان کو بہاستے بنیدرہ رویے جہاں ان کو بہاستے بنیدرہ رویے ابھار ارسلنے لگے ن

المحادث المحاد

مجر سران و تول کلمہ علیمات کے دائر کٹر کھے۔ ان تو علوم منشر فی سے بہرت ولیسبی تفی ماسٹر بیارے لال آسٹوب جو د بلی کے رہنے والے نہے۔ ان کے مانخت کام کرتے تھے۔ وہ آزاد کو د ایل کارلیم کے و ما نے سے جانتے تھے۔ ایک سی وقت میں وونوں نے کا لیج میں نغیبہ ماصل کی بھتی۔ بعض اوبی نار میخوں میں لکھا سے کہ بیارے لال صاحب آسون نے آزاد کومسرشہ تغلیمات کے ڈا ٹرکٹرسے روشناس کرایا۔ سکنی ندکورالصعدر خطسے صاف ظاہرے كه آزادكى ببلى ملاقات ال سے لد صبانہ کے ڈاک شکلے میں ایک سال نبل مہو بیکی تفی حب کی وجہ سے وه هود ان سنه براه راست سلم-بندنت جی جد نکه آزاد کے بمولن نکھے اور دبلی کا لیج کے زمانے سے ان کی قابلیبٹ علمی سے آھی طرح وافف تھے۔ اسلئے اُنہوں نے آزآد کی سفاریش صرور فرما ٹی ہوگی جیں کے لیئے آزآ د کا خاندان اُن کا از حدفشکرگذار سے - بہر حال ہم اس حقیقت سے انکار نہیں کرنے کہ بیدت چی کی فدر دانی اورسفارش آزاد کیمت میں ببرت مفید<sup>نا</sup> بت م<del>جونی</del> ولل الركير تغييمات ان ولول محكيد تعييمات كي طرف سے ابك تعلمی اضارجادی کرنا چاہتے نفے اس کے لئے انہیں ایک ارً د واخبار نویس کی ضرد رن تقی -اس کے علاوہ بینجور پھتی كر أنجن بيناب ك نام سے أيك الحبن هي نائم كي حاست -جو بیجاب میں تعلیم و تعلم کو فروغ دے - ادر بر اخباراس ایم بن کے مفید مقاصد کی تنبیغ دا شاعت کرے - اس تح بیب ادر نجویز کو علی جامہ مہنا نے کے لئے آزآد کی خدمات حاصل کی گیئیں۔ ان کو احتبار نولیسی کا بہلے سے تجربہ حاصل نصا- ایم بن کے مقاصد کی ترقیم کے لئے اخبار انالیق بنجاب جاری مہوا۔ ماسٹر بہایہ سے لال اسکے ایڈ ٹیر مہوئے ادر آزاد سب ایڈ بیٹر منفر مہوشے - بہاں بر بنلا دنیا ایڈ ٹیر مہودی ہے کہ بحینتیت سب ایڈ بیٹر کے آزاد کو پجیز رو بے ماموار ملتے تھے ۔

آزآد نے اس اخبار کومفنول ادراس کے مقاصد کو کا مباب بنا نے بیں بڑی سرگری اور جا نفشا نی سے کام کیا۔ حبس سے ڈاٹرکٹر بہا در بہت خوش ہوئے اوران کو انبدا کی جماعتوں کی ریڈریں نیارکرنے کا کام دے دیا گیا۔ جب آزاد کو نصنیف تالیف کا کام مل گیا۔ تو وہ سب ایڈ سٹیری سے سبکدوش ہوگئے ۔ ان کی حکمہ مدلانا الطان حسین صاحب ما آبی کو ملازم رکھا گیا ،

العن علط المحدول كالألك الألك المالك كالألك المالك كالمالك كالألك المالك كالمالك كالألك المالك كالمالك كالم

ا وراس کےمصنف نبے ہر بات غالباً خخانہ جا دید سے نقل کی ہے۔ کہ آزآ و بھرنے بھراتے سلامائر میں لامور پینچے اور مولوی رحبی شاہ کے ذرابعبرسے بینڈت من بھیو ل لفٹنٹ گورٹر کے مبرمشنی سے ملے۔ اور ان کی سفارش سے سر رشنتُہ تعلیم کے محکمہ میں بندرہ رہیہ ما مہوار بر ملازم مہو گئے ۔ جیمو لئے عہدیے کی وجبر سے ان کواننا مرقعہ ند مننا تفارکہ برائے براے افسران سرکاری سے مل سکیں۔ جوان کی بیا قت اور فا بلبیت کا لحاظ کرکے ان کوکسی ا علیٰ عہدیسے بیر بہنجا میں- انفاق سے ماسٹر بیا رہے لالصاحب شوت، دلہوی کے وربیہ سسے جوان کے بہی خواہ دوست تھے میجر فلرڈا ٹرکٹر سررشتہ تعلیم 'نک رسا بیّ مہوگئی میوعلوم السنّه مشرفیه سے کمال ذو تی رکھننے تھے۔ ا در رمیا بیٰ کی صورت یہ ہوگ ٹی کہ بیچر معا حب نے لفظ ایجاڈ" كومؤنث لكها نفاءحس كانسبت تذكيرونا نببث كالجحه شبرنفا المثر ببارے لال آمننوب نے آزاد کو بلایا ادران سے اس کی باب وریا فت کیا۔ انہوں نے ایجا وکو مذکر کہا۔ اور حب سندہ مگی كُنِّي نُويد شعرستودا كا براها ف ہاتے کس بھرویے کا یہ ایجاہیے سنتھے میں معجون زر نبا د ہے إس امهم وا تعه كے منعلق ميں نے والد مرحوم سے بير ئسنا

ہے۔ کہ آزآو طواک ہا دہیں الا زم نکھ۔ اوران کو بیجر صاحب سے ملاقات کا مثرف بیلے سے حاصل تھا۔ایک دن الفاق سے صبح کی سیرمیں آزآد کی بنڈت جی سے ملاقات سردگئی۔ بنڈت جی نے چھو ملتے ہی بوجھا کہ کہوریمی ایجا دُ مذکر ہے یا مونث۔ آ زآد نے تورا کہا مذکریہ بنبڈت جی نے سند مانگی۔ آزا و نے جواب بہی فوراً سوِّ دا کا مذکورهٔ بالاشعر پیرُصار بندلت جی نے تمام دا فغی پر من وعن ميجرصاحب سي بيان كيا حبس سيد آزادكي زبان اني اور قا ببیبت کا سکتر میجر موصوف کے دل برا ور کھی بیٹھے کیا مبجر صاحب علموم إسنه منترفنبرسه ب صد دلجيبي ركفنته نظه - اور ان كوابيسے نتخص كى صرورت تقى -جو زبان كى نصيج اور تخفيفات میں انہیں میروفنت مدو دیے۔ اسلیے جیٹے انالین بیجا ہے کو عادی کرنے کا سوال در بین سوا۔ آو انہیں آزا کہ سے بہتر ادر کوئی منتخص نظرنہ آبا۔ جبنا کجبراس کام کے لئے ان کی نظرا ننخاب لے آزآد کومنتخب کیا۔اس میں کونی سٹک نہیں کرجہاں آرآد كى داتى قابليت بيش نظر عفى - دبال بيندت جي كى سفارش مجى برابر کا درن رکھتی تھی۔ مصنعت خخانهُ عَبَا و بداه رتا ربح ادب ارد و کابیر که ناعیمی

سراسر غلط ہے۔ کہ آزآد منروع میں بندرہ رو بے ما ہواریہ سررشند تعلیم میں ملازم ہوئے تھے۔ واقعہ برہے کہ دہ تلاظئہ میں بنیدرہ روجیہ میں ملازم ہوئے تھے۔ واقعہ برہے کہ دہ تلاظئہ میں بنیدرہ روجیہ ماہوار ہر ڈاک خاند لا ہود میں سردشند دار ہوئے نے مسل نخھے۔ اور سمجھتے تھے کہ یہ ملازمت نہ توان کے مطابق ہے اور شوہ اس سلسلہ کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اسلے انہوں نے آرام کا سانس کے کر اولیں فرصن میں ڈائر کڑ تعلیما ن سے ملاقات کی۔ ادر اینے ارادوں اور تا بلینوں کا از سرنواظہا کیا۔ بہنا نجہ انہی کو ششوں کا نیتے مقاکہ وہ ڈاک خانے کی ملازت سے سبکدوش ہو کر انجن بینا ب سے سبکدوش ہو کر انجن بینا ب

اگرچه و ای خانه کی سررشته داری نے ازاد کو ایک معمولی کاک کی حینتیت دی تفی دلین به ملازمت بدند خیالات اور اعمالی مقاصد کے حصول بیس سد راہ نہیں تفی - وہ شروع سے لیے کر آفر تک اس کوسٹسش بیس رہے کہ کسی میسی طرح محکم تعلیم میں ان کو کوئی معقول حکمہ مل جائے جہال انہیں اپنی مخصوص تا بدیت اور بلند ارادوں کو عملی جا مہ بہنا نے کامو تعد سے - چنا نچیم بیج فلدگی فذردانی کی بدولت وہ محکمہ تعلیمات بیس جان کی پہنچے جہاں تک میری تخفیقات اعانت کرتی ہے۔ اس کا نیتجہ یہ ہے۔ کہ آزآد نے ڈاک خاند کی ملازمت زبادہ سے زبادہ ایک سال باسواسال کی ہے۔ ادراس کے بعدان کو محکمۂ تعلیمات بیں حبکہ لل گئی۔
محکمۂ تعلیمات میں مشردع مشروع بین آتا لین پنجاب' کے سب ایڈ ٹیرمقر مردئے۔ اورا نہوں نے ابینے فرائض مقبی کو دن رات کی کوششوں اور شدید محکمۂ تعلیم کے تمام افندوں سے ان کی شہرت اور قابلیت کا سکہ محکمۂ تعلیم کے تمام افندوں کے ولی مربی تر قبی کے راستے وسیع تر ولی می بوتے جیلے گئے ،

سنطل الشاك ساحت

مهلامائه میں حکومت مہند کی طرف سے ایک منتخبہ عامن مخصوص سیاسی معلومات بہم بہم نیا نے کی غرض سے سندطل البنیا کی سیاحت کے لئے بھیجی گئی۔ مولانا آزآد بھی اس کے اراکین ہیں سے نفے مرمندوستان کی سرحدسے نکل کر برجماعت جو منیڈٹ من بھو کی سرکردگی میں روانہ بہوتی مفی۔ علیحدہ تعلیٰحدہ ہوگئی۔ چنا بچہ حسج ابن آزاد نے بھی ابنا عبلحدہ داستہ اختیارکیا۔ دوسال تک سنٹرل ابنیا کے مالک کی خاک جیا نی اور صروری معلومات ہم ہم پہنیا ہیں ایس گذرے کہ کہی کوکسی کے حال کی خبر نہ تھی۔ بیدل سواری بڑغرض طرح بھی مہوسکا سفر کیا گیا۔ آخر دوسال کے لیحد دالیں آئے ادر رابورٹ بیش کی ۔ کہا جانا ہے۔ کہ آزاد نے یہ معلومات ابنی جان کوخطرے بین ڈال کرماصل کی تضییں ہ



مولوی امیر خیش صاحب جومولاناکے شاگر و ہیں-اورائی ابقیریا ہیں - مولاناکی ذبانی روایت کرتے ہیں - کہ افغانستان کی سرحد بر مولانا کوافغانوں نے پکڑلیا-اور کہانم م جاسوس ہو- اور سجارے سک ہیں جاسوسی کرنے آئے ہو- اس لئے ہم نمہ کوفتال کریں گے- مزار منتنیں کیس اور بھین ولا یا کہ میں جاسوس نہیں ہوں مدیکن انہوں نے ایک فدمانی - آخر کاران منجلے افغانوں نے یہ تو مان لیا- کرتم جاسوس ہنیں ہو۔ لیکن بھر یہ سوال اُسٹیایا- کہ تم کا فر ہو- اور ہارے ملک میں کا فرکی مزانس ہے - مولانا نے ہر حزید بھین دلایا ۔ کرمین کافر ہنیں

بِيْسُ مِسلمان بهوں - فرآن كي آيان برا صيب - نمازشنا لي ليكن كسي نے نہیں مانا- ادرانس بات براٹسے رہیے۔ کہ نم کا فرہو اور تنم نے وهو کا وینے کے لئے نازا در آبتیں وغیرہ یا دکرلی ہیں۔آخر مولانا نے بد چھا۔ خدا کے لئے تم یہ بنا ؤ کر نمہیں کیسے یفنین اسکتا ہے۔ للمبيرمسلمان مرو ل ا در كا فرېنېين مږد ل- د ه سب سوچ مېن برگئے-اً خران میں سے ایک شخص حبرکسی نذرر زیادہ سمجھدار نھا۔ بولا ہی و کید لو۔ کہ بیننحض مختنون تھی سے یا نہیں اگر مختنون ہے تومسلمان ہے ورفر کا فر- اس منصلے کوسب نے نسلیمہ کرلیا۔ انٹر کارٹا بت ہوگیا کہ مولانامسلمان ہیں۔ اور کا فرہنیں ۔ 'غرض اس فتم کے بہتیج ومحبيب واقعات مبيش أشير حن سيعجبب عجبب طربفول سي غلاصى ميرًه لئ-ادر زنده مسلامت بإنبل مرام بهندوستان والس آئے ہ

سخندان نارس میں ضمناً آزآد نے اس وسط الینباکے سفر کے کھیے واقعات کھے ہیں ۔ مثلاً سانبات کے طالب علموں کو تنبیہ فرمان ہے۔ کہ تفظوں کی ظاہری حالت سے اِن کی اصلیت کا بہتد لگانے میں اکثر دھو کا موتا ہے۔ اوراس کی مثال ایک کمفل سے دی ہے۔ فرمانے ہیں۔

رو ایک د فعه هرانی کی همت اور سوق سیاحت م*ل کر مجیج ترکست*ان کے ملک میں نے گئی ۔ یلخ سے جند منزل آ کے بڑھ کر مھارا تا فار اُستا ان ملکوں کے لوگ کم علم۔ کم معلومات مہوتے ہیں۔ اپنی آرام طلبی اور رسنوں کی دستواری انہیں ادھرکے سفرہیں ستدراہ ہوتی ہے۔ اسلئے بھارے ملک کے ادمیوں کے ساتھ شوق سے ملتے ہیں۔ اور ذرا ذراسی بات معلوم کرکے خوش مہمنے ہیں۔ چنا پنچہ گا ؤ سے لوگ اُ کرتا فلہ میں بھرنے لگے ۔ دستوریسے کہ اہل آبادی-روشیا ں هٔی- دُودهه- دمهی-انڈیسے بگوست - مرغبال- قالبن ( ابینے ہا نھر کے شیخے ہوئوئے) لانے ہیں۔ فا فلہ والے متیت میں کیڑا بسوئیا رنگ ۔ بینیل کی انگویشیاں ۔ مبگنیاں ۔ کا بنچ اور شبیشر کے دانے وے کر خریدنے ہیں -ایک نرک بچہ طالب علم میرے بستر کے ہاس اً ببلیجها۔ یو تنگ میرے ہانھ ہیں تھے۔ اِدھرالموھر کی ہانیں کرتھے کرنے اس نے بوجھا۔ ور ملک شما ہمیں تنگہ رواج دارد-ایک فضا کالبهننربرابرتها وه بولا که در مند روبیبه کلدار است. فرنگی برآن را نقش می کند- ما لب علم نے میری طرف د کیما کر کہا ىت مى گوتىيە - رۈپىيە مېنىدسە برابر ئىنگىزىنمان

اس نے پو جیبا تصویر جرا لفش می کند ؟ میں نے کہا سکر سلطنت | است - در دور دارہ ، نام ومیا نداش تصویرشا ہ است - آسم نام نیست - کلہ انش را نفشش می کنند - نرک بجہ لبلا - آریسے بہجیں سبب رو ببیر اکلدار نام کر دہ بانسند - کلدار کو کلہ دار کو نخفف سمجما نوں سمجھا - مگر غلط سمجھا :،

## برختال کی جونئی

جب مولانا آزاد سفارتی شن پردوانه برشت تھے۔ تو اپنے
ابل وعیال کو ( دبلی بین) (پنی سسرل کے گھر تھے ڈٹ اپنے
چٹا بنجہ اس سفرسے والیس برشت تو سیدھے دبلی آئے۔ مبری
والدہ بیان کرتی ہیں۔ اور انہوں نے مبری دادی کی زبانی شنا
ہے رکہ جب مولانا و بلی بینچ لو بحب حالت تھی۔ بہجا نے دجاتے
تھے۔ لباس اور طرح وضع سے بالکل ور دلیش اور فلندر معلوم ہے
تھے۔ جب انہوں نے ابنا سفری لباس اٹا طائو وہ آیک و لوار بر
ڈال دیا گیا۔ کہتے ہیں۔ ان کیڑوں ہیں کابل دیدخشاں کی استقلہ
بڑی برشی جو بیش تھیں۔ کہ وہ محصور ٹی سی تماری آفیاب سے اہر

نوکل پڑیں۔ اور ساری و بدار بلامبا لغہ ہالئل سیاہ مہوگئی ہ اور دو والدی کی مارلی میں میں میں اسلامی کی مارلی میں میں میں اسلامی کی مارلی میں میں میں میں میں میں میں میں

اس سفر کو بخبروخربی طے کرنے کے بعد مولانا آزاد کی شخصبت كوسركاري صلقے ميں اور بھي زياده اڄميت عاصل ميوكئي-اوراب وہ ابتدائی جاعنوں کا نصاب مرتب کرنے کے کام بر مفرد ہوئے مولانا آزاد کی عمر کا بھی وہ حصہ ہے ۔حس کو بہتر من و ور کہا جا سكتا ہے ۔ كو ياان ابام ميں وہ اس سے كہيں زياوہ بہتر ضدمات انجام وے سکتے تھے۔ سکین افسوس کہ یہ زریں دفت ان حجوث جھوٹے کا موں پر صرف مہوا جو اگرج بظا ہر مجبوٹے محبوطے کام تھے۔لیکن بڑے اہم اور محسنت طلب تھے۔ آزآد نے بہا ا بتدا بیٔ لضاب حن کو اُرّد و فارسی کی بہلی و وسسری ا در نتیسری کتاب کہا جاتا ہے۔ بڑی محنت اور جانفشانی سے ننیار کئے۔ اور ملک نے ان کی خاطر خواہ تدر وانی بھی کی۔ حفیقت یہ ہے۔ کہ آزاد کی شہرت کو قائم کرنے میں ان کارنامو کو بڑی اہمین صاصل ہے ج وحديث اوريم نسوال كحركب

بروه ز مار نضایحب میند وسننا فی تعلیمه نسوان کا نام سش کر كانون برباته ركضت تفعيه مولانا نه نعليم مسوال كي نروج و توسیع میں بھی بڑی کوششش صرف کی۔ ان تخدمات کا اعترات محکمۂ تعلیمات کیے ڈائرکٹرنے بار بارکیا۔اورمولاناکی کوشسشوں اور كا ميا سبول كو بهنيرين توصيفي الفاظ مين مسراط - انهي و لول بنجاب بین د خنر کشی کی رسم بد کا بھی بہت نریاد و رواج تھا۔ مولانانے اس کی بیجکنی میں بھی بہرت نمایاں حصد لباداور کامیابی حاصل کی۔ اس موضوع برانہوں نے ایک بہت جاسع مضمول لكهدكمرشا بثئح كياحب ميي سهت نسى تنميني سخا وبنيه ا در باا نزطر ليفتے اس بری رسم کو دور کرتے کے لئے بیش کئے سے مفعول انہوں نے ایک حلستہ عام میں براطھا۔جس میں مرفتم کے لوگ شامل تھے ئے مولا ٹا کے اس مضمون اوران کی پیش کیے دو تجاویز تے فاطرخواہ آثر ببالکیا۔ جہا نجر حکومت نے بھی اس کی اہمیت اور فابل قدر سنجا و بز كولىيند بدگى كى نظرىت دىكھا۔ اورمولانا آزاد كو

محکمۂ تعلیم کی ملازمت کے دوران میں مولانا آزآد کے بیشتر اوقات ان لین بیخاب اور بیخاب میکزین کی سب ایڈیٹری بین صرف مہوئے۔ اس کے بعد حسن الفاق سے گور نمنٹ کالج میں عربی کے بدو فیسر کی حکمہ بی ۔ تر مولانا کی خدمات گور نمنٹ کالج میں عربی کے بدو فیسر کی حکمہ بی ۔ تر مولانا کی خدمات گور نمنٹ کالج میں منتقل کر دی گئیں ۔ یہ واقعہ فالبا شخط کا ہے وہ میں کہ کا ہے۔ اسی وہ گور نمنٹ کالج میں بی و فیسر کی خدمات انجام دینے رہے ۔ اسی دوران میں وہ اور نمایل کالج میں عربی اور فارسی ادبیات کے

ملى مولانا كانام اس زماني كے لعض لو نيورس كيانند دول ادر ادر نشيل كالج كي سالان د لور شوں ميں اسالذه ادر نشيل كالج ميں ورج نهيں سے - البته كور نمنٹ كالج كے اساتذه كى ذست ميں ان كانام '' اسسفنٹ پر د نبيسرع ني ''كي جيشت سے درج ہے - مثلاً كيلند شريب من مصيمين اليس ميں ابر اور كيلند ريابت سيمت ميں ميں ايراد ركيدند ر بابت سيمت ميں ميں ميں اس ناك بين جو مكر اور نشيل كالج ادر كورنسف كالج لاہم پروفیسر بین دیا ہوں سمجئے کہ دونوں کالجوں میں کام کرتے دسیے سکین جب گورنمنٹ کالج اور اور نٹیل کا لیج میں کام زبادہ مہولگیا انودہ ادر نٹیل کالج کے کام سے دست برادر مہو گئے ہ

مولانا آزآد کی خط وکتابت کا جائزہ لینے سے معلوم ہوناہ کے ان کہ ان کی خدات کورنمنٹ کا لیے ہیں منتقل ہونے کے لجد کھی ان کا لغلق ڈائرکٹر نعلیمات کے و فنزسے بانی نفا -جولائی ساعطیم ہیں نقطیلات کے واسطے کا لیج شد ہوا - اور تمام طلبا اوراسا تذہ رحضت ہوگئے۔ لیکن مولانا آزاد کو حکم مہوا کہ وہ لا بہور ہی ہیں ممہریں - وہ اس یا بندی سے بہت برلینان مہوئے ۔ جنانچہ اُنہوں نے آخین کے اس یا بندی سے بہت برلینان مہوئے ۔ جنانچہ اُنہوں نے آخین کے

ہتم کو لکھا (مہنمم ڈا ٹرکٹر صاحب تھے ؑ) کُڈندوی کو اجازت سفر کی وٹی جائے۔ کیو مکمہ فدوی کے لا ہور میں رہنے سے ( اس کامم میں) نابلہ ہ نہ میو گائے جب اس خط کا کو بی مجراب نہ آبا نوبھیر! دد کا کی اور لکھا۔ کُهُ آج نئیسرا دن ہے۔ اب بک انجمن (پنجاب) سسے جواب حصل نهمیں مہوا۔ کہ سکرٹری آتخبن لامپور میں نہمیں۔مبری اجازت ففظ آپ کے ہا تھ ہیں ہے۔ آب اگر روکیں ند کسی لفٹنٹ گورنر کو روکیں ہمسی گورنر کو رو کیں۔محدصین عاجز غریب کا روکنا آپ کے لئے کھ نخ نہیں۔ امیدہے کہ اجازت مرحمن ہوگی ہ گورنمنٹ کالج میں آنے کے بعد آز آدکو فرصت زیادہ ملنے لگی - اور ان کو اپنے ارا د وں کو ابُرا کسنے کاصبیح نرین موقعہ

اور و نت با تھ آیا۔ چنا نجی بیبی وہ زمانہ ہے ۔ حب میں انہوں نے اپنی وہ نصابیف نیار کیں۔ جواد بی دُنیا میں عبروٰ انی شرت کی مالک ہیں۔ نبکن بچربھی محکمۂ تصلیم کسی طرح ا ن کو آراً م سے نہ بنیطفے دیتا تھا۔اکٹر کتا ہیں رائے ملی کے لئے اسجابی تھیں یین کے مطالعہ اور دیکھ بھال میں کافی وفنت ضائع مہو جاتا تھا۔ اگر الكاركيا جانا تويہ خطرہ تھا كہ محكمہ تعلیم سيشيل ولوٹي كے لئے ان کی خدمات گورنمندٹ کا لجے سے مستنعار ہے لبیگا۔اوراکثر مرتب الیسایی میوا- که محکمهٔ لنعلیمات میں کورسوں کی جانچ بڑنال بالصاب مرنب كرنے كے لئے إن كى خدمات مستنعار حاصل كرلي كمين-اور نيتجرك طورىيوه نمام اوتات فرصت سع لاته و هو ملحقے دہ کالج میں آنے کے بعد ذاتی نصینیف و ٹالیف کے لئے اگر حیہ کا فی و قت ملنا تضا۔ لیکن عام طور میہ بدینیورسٹی کے کورس مرتب کرنے کا کا م بھی ان کے سبر دکر ویا جاتا تھا۔ وہ ہرجندِ نکا ادر ببلوتهی کرتے نیکن بھر بھی دن کے سکتے حقیقت یہ سے کہ يونيورسطى ا ورمحكمة تغييم سكے بإس كونئ اوراليسا اُدمي نه نفيا ۔ جو طلباء کی نا مبین ادران کی دلجیسی اور زمینبت کو مدِنظر رکھ کر

کورس مرتب کرنا۔ اسلنے یہ کام ہمینند ابنی کے سپرو ہونا۔ اسکے علادہ وہ لاکھ الکار کرتے ۔ لیکن امتحانات کے برہے ان کودے د بيئے جانئے۔ مجبوراً يه خدمت بھي ان كو انجام ديني برط تي۔ وہ لينے ابک مکنوب محررہ سلملئہ میں ککھتے ہیں :-" میراحال بر ہے ۔ کہ گفر بیاً ہر دن ہڑوئے ہو مگے جواحیات ا ور نیرنگ خیال سے جھٹکا را ہوا ۔ نگراس سال پونیورسٹی محص بِر نجیر نہر ہان مہُو ئی۔ زبان ار دو میں طلبائے دا خلہ کامتحن *مقرر* کیا ۔ اور زباندانی میں ارگو و اور فارسی کا اور ایک حصیر عی کا۔ ان کے سوالان بنانے الیا و قت نہیں لیتے۔ مگر کا غذات جو نمبرلگانے کو آئے ہیں وہ جھاتی بریباٹر ہیں۔ ۱۱۸ (برہے) کا غذ ہیں اور آج سے وس ون کی مہلت باتی ہے۔ خدا اس بلا سے جلد مخلصی دے - ہر درست ہے - کراس میں نقریباً دسیھ سوروبيه كا فائده في محص بوجائے كال ياشا بدكھ زياده مبو - مكيه خدا گواه سے کہ میں اس بر خاک ڈالنا ہُؤں۔ منظور فیفط اسلیے كبا-كه اس وفعه كاليح كامعامله فاذك بهور باسب - رحيط إر فاراض موجائے گا۔ تولوگ مجھے احمق بنا میں گے۔ اور کہیں گے کہ واکٹر لائطز توبه اسباب خاص مارا ض مروكة - اور ان كي نارا ضكي

ببینک بدارک پذیر ند طفی- انهیں تونے کیاسمجھ کر ناراض کیا۔ اسی سبب سے یہ برجھے سربر لبیا۔ در زایب یفین مانتے کہ اَ زآد روبيه كالالجي نهيس- إلى المرالا سّرار. صاحب نه كنّ د فعمنح بهفراكيا اور میں نے صاف الکارکر دیا۔ اب بات فقط اننی ہے کہ ایک منسٹی تھی میں نے ملازم رکھ لیا ہے۔ وہ میرے ساتھ کام کر ر ہا ہے۔ مولی اسدا نشد اُلغا لیب مظہرالعجا ئیب کا فضل بنیا مل ہونا چاہئے۔ آپ د مجھیں کے نیسرے ہفتے میں کھونر کچھ (نی) نفييف لے كرما فرغدمت مردنكا " ۔ آزاد کو نصنیف و 'نالبیف کے ذرایعرا پنے ملک کی م*دم*ن کرنے کی قدیمی ارزو تھی۔اور وہ میں بٹنہ البہی تصنیفات کی فکرس رستے تھے جس سے ملک اور زبان کی خدمت ہو۔ساممائر میں ا بنهوں نے آب تھیات کا تذکرہ شایع کیا۔ اسمعرکۃ الآرا تصنیف د صوم نما م ملک میں پیٹر گئی۔ گویا آزاد کی نابلیت کی شہرت محکمہ نعلیم کے خصار سے نکل کر مہند وستان کے گویٹنے گوشے میں نینجی اور مہندوسنان کے تمام اخبارات میں اس کی لیربین میں مفالے مدتوں شایع ہوتے رہے ۔اس کے بعد اُزاۤ وَنے اس پذیرا ہی کے ننگر بیے میں ایک عنمون سپر د فلم کیا۔ جواس و فٹ کے

منغدر اخبارات میں شاہیج ہُوّا۔ وہ اسمیں ککھتے ہیں و كشر ذوق ومشوق كا ونت نضاكه سوسائيتُسوں اوركيتُسو کے مضامین <u>تکھنے</u> میں اُڑگیا ۔بڑاحصہ عمرگداں بہا کاسہرش کی ابتدا نی کنا بوں کی تصنیف میں صرف ہوا۔ د ہ کنا بیں نام کو ابتدا فی بیں۔ مگر مجھ سے انہوں نے انتہا سے سے بڑھ کر محنت لی۔ مباننے والے عباننے ہیں ۔ کیرجب بنک انسان خود بجیریزین جائے ۔ تب ب*ک بجوں کے مناسب حال کتاب بنین لکوسکتا ب*ھو انهبیں بار بار کاٹنا اور بنانا- لکھٹا اور مٹنانا۔ پڈھا میہوکہ بجیر بننا بجرنے چلنے سوتے جا گئے بجوں ہی کے خیالات میں را فہدینوں نہیں باکمہ برسوں صرف موسئے ۔جب وہ بچوں کے کھلو نیار ہوئے ۔ خیرمیرے بیارے اہل وطن- ننہاری خدمت نہ کی تهارہے بجوں کی خدمت کی۔ مگر کانش و ہ دن جومیری عمر كى فىصل بهارىتى، طبيعت جوان تتى - جوش شبكت تقعے مفتاب برستے تھے اور رہگ اُڈنے تھے ۔ان نصابیف میں خرج ہونے جن سے مبرے دل کے ارمان نیکلتے۔ ملک کی صلاح و اصلاح ہونی ۔ کو رمنن کے مفاصد اورے سرونے - تمہاری نظرسے گذر نے۔ تم خوش ا درمیرا ول خوش میونا ۔لیکن بندگی بیجیا رگی

آخر نو کر تھا۔ وہ نہ کرتا تو کیا کرتا۔ اے میرے اہل وطن میں اس حال میں بھی تمہیں ہنیں بھولا۔جود فت ل*زگر ہی کے کام سے خ*الی پاتا- اس میں ارام مذکرتا- بہرت کم سونا نھا- ابنی معلومات کو اور حواس سے خیال بدا ہوتے تھے کمھتاتھا اور رکھنا جاتا تفا- اس میں سے یہ اوراق سر بیثال نکا کے۔اور آب حیات کا جام بناکر تمہاری صنبا نت طبع کے لئے ما ضرکبا ! *ا ناد کو نصنیدهان کا مثو ن سب مثنو قوں سے برامھ کر تھا*۔ وہ اس کے مقابلے میں بلے سے رکیے مالی فائڈے کی بھی کو ٹی بیروا نرکرتے تھے۔ اور آپ تحیات کی فدر دانی ا وراس کی بذبيل بئ نے ان کے اس سٹوق کواور زمایہ ومشتعل کر دیا تھا۔ اب و ه بهمه من تصنیف و تا لیف میں مصرون رہتے۔ یہا نتک ر حبسول اورکمبیٹیوں میں بھی اکثر شا مل منہ ہو ننے-اورجہانٹک مکن ہوتا اپنے او قات تصنیب کے کام میں صرف کرنے آجیج کے بعد وہ در بار اکبری کی تصنیب میں مصروف ہوئے۔ اور بر انهماک اس فدر مرطعها که ده ابنے آب کو بھی بھٹول گئے۔ دات دن اسی میں لگے رہتے۔ملنا جانا-نهانا و صونا غرض صروری سے ضروری کام بھی نڑک کر دیا۔ اسی زانے کا ایک خط مبرے

پاس محفوط ہے۔ یہ خط در آبر اکبری کے مسودے ہیں سے برآ مد ہوا سے کسی عقیدت مندنے آب سے نصو س کی ورخواست کی ہے - اس خطاکی بیثت ہر تخریبہ فرمانتے ہیں ۔"میں شب و روز در آبر اکبری کی تکمیل میں مصروف مہوں - کئی مفتے ہنیں مہینے كذركة - نهانے اوركيڑے بدينے كى معى بذبت نہيں ائى۔ كھانا یبنیار سونا را کرام کرناسب مفقر دیسے البی مالت بیس نفسو بر کا کسے ہوش ہے 🔑 اس بیان سے بخوبی اندازہ ہوسکتا ہے۔ کہ وہ کس انہاک اور جوش کے ساتھ لقبنیف کا کام کرتے تھے پہ ٠١٠ مارچ سرمداع کے مکنوب میں میجرسیدس بلکا می کو لكفته بين مزيرسول الواركوبهإل ابك بهبن برا مبسبه مفالالهور اور امرنسر کے دولت بیست جمع مہوئے - کہ کیٹے ہے کی کناپ میں جاری میو- و ہاں کونی اولا-آزاد کہا سے-اس سے بھی پر جیم لو۔ و ہیں سے کوئی لولا۔ اس نے کمیٹیوں کو بالکل ہنتھا وسے دباہیے۔ وہ تواب تصنیفات ہیں غزت ہے کسی نے بیر بھی کہا۔ کہ وہ آج کل در آبر اکبری لکھے رہا ہے۔ مگراکبیلا ہے کوئی رفیق اور مدو گار بہبیں۔ کٹی شخصوں نے کہا پھروہ کس طرح کی مدد جا بتنا میں۔جو مہم سے ہوسکتی مہو مہم تھی کریں ۔ بیس

در ما ندهٔ تذبیروتا بید کیا کہوں۔ کہ میرا کا م سوائے خدا ادر مولی کے مدوبیزیر نہیں - یا علی مدد - جار بچے ہیں ۔ صبح فریب ہے۔ وقت تو فبول کا ہے - اگر سائل کی آواز حضور تک بہنچ جائے ، ہم عرض کر جیکے ہیں۔ کہ آزاد کو اپنی نصنیفات سے اسفار دلچیبی تنی کے دوان کے لئے زبادہ سے زبادہ فرما نیاں کرنے میں مھی در بغ مذکرتے تھے۔ اور جا سننے یہ تھے۔ کہ کسی مدکسی طرح ان ی وه کنابین جو زبرتضنیف نضین پاییز نکمیل کو بہنچ عامئیں۔اور ان ۔ سے ملک کو خاطر خواہ فائدہ بہنچے اور اس کے ساتھ ان کا اپنا نام نیک بھی باتی رہے - میں مشوق ان کو بجیس سے تھا کرمیرے علم اور فالبدين كى رونسنى سارے ملك ميں بھيلے -ربك خط مين لكفتے ہيں ورغمب مبحوم محنن ميں مبتلا سول الحدالله كه ١٠- ١٢ دن كاكام ادر ره كيا ہے- اور سخت سوقت سے -سوا نہینے سے میں دنیا وما فیہا سے بے خرموس- میری عالت ایس موگئ بے کہ مشخص او جھتا ہے کہ تم کھے بیما رتھے: نعوذ ما بلد-غالباً میں نے آب کو نہیں لکھا۔ کہ ایک مہینے سے زیادہ مروا کہ جموں سے ایک دوست کا خط آیا۔اس میں لکھا تفا۔ کہ مہا راجہ صاحب ایک تا ریخ کی کتا ب مکھوانا چاہتے ہیں۔

مِصِيح لكيما تقا-كرتم اس كام كواپنے ومرلو- (ورکھھو كر كيانتخاہ لوگ بیں نے علیم لفصتی کا عذر کر کے ٹال دیا۔ مر۔ ١٠ دن سروّے کہ وہ خود آٹے اور کہا کہ ان کی نوکری اختیار کرو تو کیبا تنخواہ لو کیے۔اور السميں اصراركيا- بيس نے صاف جواب دے ديا۔ اور انكاركيا۔ غالباً آپ کے نز دیک بھی نامناسب نرجو گا۔میری اپنی کتا ہی ناتمام ٹری ہیں۔ کہ لوگوں کی آنکھییں اورمیری جان انہی میں نگی ہے۔ میں سی کی كتاب كبيالكھوں۔طمع كا منه كا لاہے ؟' غرض آزآد بهميننه ابني نصا بنيف كومالي منفعة وں اور فرائض ميں سے بھی زبادہ اہمین دینتے تھے ۔ ملازمت جرمکہ رزق کی کنی تھے اسلئے اس سے دسنبہ دار نہ ہو سکتے سمھے ۔لیکن فرصت کا و فن زیادہ سے زبادہ نکالنے کے لئے انہوں نے ایک حد نک گوشیدنشنیٹی اختیارکر لى تفنى مبنائج امتحانات كے برہے ويكھنے سے وہ اكثر الكارس كرديا کمیٹے ۔ اور الی فائدے کے لئے ابنا فبمتی و نت صابع مزکر تھے ستھے۔ ابک اور مراسلے میں انہوں نے میجرستبیس بلگامی کولکھا ہے کروٹ فیصے باوجود الکارکے فارسی کائمنخن کیبا۔ نبین برجے حب کے ١٤١٧ كا غذ د كيف بلي بين - ايك بينك عفرا سوا س- و ميمتا مېوں اور لېر خشک مېونا پيے که اېلي په پوچير کيبوککرام کھے گا . . .

نندا گواه ہے کہ بار بار انکار کیا۔ نه نبول سردا۔ ناجا رطفل ممکتب نمنی رود وسلے ہر ندش ۔ رمین انها در بیجئے۔ کمرار نصنیف کے لیٹے طبیعت میں عونش ہیا امہو ندکون سے ہو۔ برا ریخطہ طرح آنے ہیں سکہ فرمایتے وربار اکبری کا كياهال يبير لكيرو ب كاكياهال جه - يبركوني نهيين لوجينا كمر آنآو كاكياهال ييدي آناً و كونضنييف د نالبيف كا اس فدر ممركير شوق تفا- كه وه ا دبیات کے کسی خاص شعیبے تک محدود نہ تھا ۔ در آبار اکبری اکبر کے زمانے کی اور بیج ہے۔ آب جیات میں شعرایت مہد کا اندکرہ سبے۔ تندیبرسی فارسی بول جال برمشتل سبے مستعندان بارسس زبان فارسى كى تحقيقات سے لبريز يہد - نير كات خيال ميں باكل متى وضع کے خیالی مضامین ہیں۔ ڈرائمہ اکبر کے ور لعیہ قرامہ کا تمونہ ویا ہے۔ غرض ان کی مرتصنیف اس بات کا مثبوت ہے کہ ان کوادبیان ارد و اور فارسی کے مرشیے سے شغف بخف اور وہ مرصنف مبس ابك السبى تصنيعت ببنيل كمدني كمي أرزومند تصم آنے والے دورکے لئے بہترین مونے کاکام دے سکے۔ اللہ بہت وه متمخص حبس کے ارا دیسے اس تلد مکبند ہوں۔ تن ننہا ا ن کی تحمیل

سے عہدہ برآ نہیں ہوسکتا ۔لیکن یا وجو دمشکلات کے حس تدر آزاد کو اینے اراد دل میں کا میا بی تضیب میونی ہمارے ملک يس كم مصنفول كولفييب ميوني موكى به ہم ذکر کر جکتے ہیں۔ کر سخت میں جب آزاد کی خد مان بررننته نغليمه سي كورنمنط كالج مين منتفل موسس تونضنيف "اليف كےمتعلن إن كوا بنے دلى ارمان نكالنے كا موقعہ إنداً يا جِنَانِيه وه اسى دفت سے اپنی نصنیفات میں مہدنن مصروت ہر گئے۔ ان کی سب سے بہلی نصنیف آب حبات کے نام سے ملک کے سامنے آئی۔جس کا مرشخص نے خداج مخسین ادا کہا۔ اسس تندرا فزائی نے مصنّف کی بہت افزائی کی اور وہ دیگر نضانیف كى طرف متوج بيوئے - كور منٹ كالج بيں آجانے كے بعد أكرجير ان کو کا نی فرصت ملنی تھی۔لیکین ان کا دل اور بھی فرصت سے رات دن وه معوز رفضنا نفا جنا بخه وه برسيج د ميضني اور لنصاب مرنب کرنے سے ہمیشہ خالف رہتے نکھے۔لیکن کیاکیتے خوای تنخوا ہی بہ ضدمات تھی انجام دینی ہی بٹی نئی تضییں۔ اگر جیہ وہ ان كوكسى عنوان سبيند بدكى كى نظرسے نر دكيفنے نفے ـ سيكن روز مى كا معامله كفارا سلم في ورته .

بنجيرل شاعري

تقریباً بانسوسال سے زائد مہو چکے تھے۔ کدارُد وشاعری بر عشن و عاشقی کارنگ چرطه ربا نها- و تی سے لے کر ذوق و غالب اک لاکھوں شاعر ہوئے ۔لیکن سب نے بدستور وہی محبت سمے ترانے گائے۔اور کوٹی اپنی ڈگرسے مذہشامضمون نے وے کروہی ایک تھا۔ادر ہزاروں بولیاں تھیں۔آخراس میں کہاں نمک رنگینیاں پیدا مروتیں - اب عبدت بیبند طبیعت بیں اور نری روشنی کے لوگ نئی چیزیں طلب کررہے تھے۔لیکن ہماری شاعری کا دامن ان پھِولوں سے خالی مخا۔ حبّرت آتی 'نو کہاں سے آتی۔ كونى الفاظ كو تنبيرل كرك نالهُ شنبكير بلندكه منا تقا- كوني الفاظ كا لفانه بدل كر بزارون دفعه كے دو مرائے مهوئے مضامین كا اعاده كرَّا تَفَا لِنَحُ نِنْحُ اوزان كے ميزان پر فرسود ، مطالب پيني كئے حات نصے کہی کی قرت مکرمیں اگر توت پر وان سوتی لو دفیا نوسی خیالات کو لے کر آسمانوں کی سیرکہ تا۔ اوراسی وصن میں اپنے آب كوهبي تصبيل جاتا۔ غرمن كسي كو كوئي نئي اور ولحبيب راه نظر نه آتي

مقی۔ اور آتی بھی تو کیسے۔ سب کیبر کے فقیر نصے بحقیقت یہ ہے۔ کہ انسان کے مزاج بیں قدرت نے محبت کا در د بھرا ہے۔ اور وہ ہم لوگوں کی رگول میں جاری وساری ہے۔ اسلئے جو مزا محبت کے تاروں کو جھیٹرنے بین آتا ہے۔ وہ کسی اور نشمے سے عاصل نہیں ہوسکتا۔ جیا نچہ ہمارے نشاعروں کی مرحجائی ہو ئی طبیعتیں تورتی سبزہ زاروں کی طرف رجوع ہی نہ کرتی تھیں اور انہوں یا مال اور انجڑے ہوئے باغوں میں محبت کے درد بھرے نشموں ادر نالوں سے اپنے ہجران دیدہ اور آفت رسیدہ ول کو خوش رکھنے کی عادی ہوگئی تھیں ہ

آزاد بھی اسی جاعت کے ایک فرد تھے۔ ا نہوں نے شعرکے دہاں کی محفلیں اور صحبت یں و کیمی تصیب ۔ اور ا بیٹے بیارے استاد فردتی مرحوم کا زمانہ با یا تھا۔ گر زمانے کے انقلاب اور اس کے بعد کے انبعار نے ان کو اس نتیج بر بہنجا یا تھا۔ کہ ان لوگوں سے برط کر کوئی اور شخص مضمون آفرین اور جدت طرازی نہیں کرسکتا۔ اسلے دفیل آن کی طبیعیت عشقتیہ شاعری سے مرسل کئی تھی۔ اور اب کسی نمی چیز کی طبیعیت عشقتیہ شاعری سے مرسل کئی تھی۔ اور اب

، آ زآد کا ابنا م کلام منگا مُه غدر میں ضایع ہوجیکا تفاحیں سے

ان کا دل لوٹ گیا تھا۔ اس حادثہ کا اندازہ کچھ وہی خص کرسکتیا سے۔ حس کے فرز ندان معانی اس کی اپنی آ محصول کے سامنے ضابیج مہد جا بیش۔ ظاہر ہے۔ شباب کا کلام حس نہ ورکا مہر گا۔ وہ اس شان کے اشتعار دوبارہ نہ کہہ سکتے ہوں گے۔ اور بھراکہ بالفرض اس سے بطھ کر تھی شعر کہہ لئے جا بیس۔ نوان کے است دوبارہ اس دنیا ۔ میں آکرا صلاح سروے سکتے تھے۔ اسلئے قذیم شاعری سے نفرت مہرجا نا بالکل فطری تھا۔

آزآد کی طبیعت فدر تا جدت بسند واقع مرو ئی تھی۔ اور بہ صفت ان کو ور شربیں ملی تھی۔ اس کے علا وہ عشفیہ شاعری کے نام لیواؤں اور فار وانوں کا خاتمہ محصل کے انقلاب نے کردیا تھا۔ جو بچ رہے تھے وہ اس فدر دل شکستہ تھے۔ کہ انگی بنیب میشول کر بھی شاعری کی طرف رجوع نہ کرتی تھیں۔ نہ وہ شہم شاعری میں وہ بر وانے تھے۔ جو لفظ لفظ برابنی جابب رہی تھی۔ جو لفظ لفظ برابنی جابب قربان کرنے تھے۔

فدر کے بعد ہند وستان میں معاشی جدوجہد کا دَور تشروع ہوگیا تھا۔ نبچائے عیش برسنی اور فینون پر وری کے لوگوں کے خیالات اور جذبات د نیاوی کار د ہارا در معاشی معاملات کی طرف

متوج بهرگئے تھے۔ اسلئے وہ ترانی عشقیہ شاعری کو بے معنی اور لغو خیال کرنے لگے تھے۔ انگریزی تعلیم نے مغربی شاعری کی سبب اور بھی بڑھا دی تھی۔ شعرابیں سے جو کچھ باقی تھے۔ وہ اپنے کسب معاش کے اور ذرایع اختیار کر رہے شخص او ھر بچارے رئیسوں کی ذمہ دار باں بڑھ مانے سے ہمارے شعرابے حال تھے۔ اور سبب سے بڑھ کریے کہ افسردگی فرسودگی اور میا لغہ آمیزی سے خواہ مخواہ دل منت فرتھے۔ اور نیاخون یہ جا ہتا تھا کہ مہاری شاعری بجائے فسردگی اور بڑ مردگی کے داوں میں مسرت اور جوش پیا کرے جس فسردگی اور جوش پیا کرے جس

بهی و ، خیالات تھے۔ جونئی شاعری کے موجد کے دماغ بیس سنب وروز موجز ن تھے۔ اس پر میجر فلر ڈا ٹرکٹر تعییم سنے تبادار خیالات تازیانے کا کام کرنا تھا۔ میجرصاصب کو مغربی اور مشرقی مشاعری پر سنت کرنے کا مہرت شدق تھا۔ وہ اکٹر آز آدستہ کہا کرئے گراک شاعری بین مغربی شاعری کسی خو بہاں پیدا کریں آزاد اپنے حالات اور حادثات کے باعث مشرقی شاعری سنت کہا بہد ہی دل بر داشتہ تھے۔ غدر کے بعدسے انہوں نے شعر کہنا بالکل جوڑ دیا تھا۔ اس کے اور می اسباب تھے۔ لیکن اکب وجب بھی مختی سیجھی مختی ساجی کا در میں اسباب تھے۔ لیکن اکب وجب بھی مختی سے

كهوه مضامين عوعام طور برنظم كيّ حانے تھے نہائيا بال اور فرسوده تھے۔ وہی بنیے نلے الفاظ ' دہی نضوف ا درعشن و عاشقی کے معاملا ا در د ندگی سے بیزاری کا فلسف که رہی سہی جان حزیں کوهبی گھلانا تفا- ان کی برجونش اور حدث نبیند طبیعت اس عنبر نظری کاروبار سے منتنفر تقی-ا در ابنی کبیفیات فلبی کے اظہا رکے بیٹے ایک فیزاگل کلزار ڈھو ٹڈھ رہی تھی۔ چپانجہ یہ راسنہ ان کو نیجرل شاع ی کے وسیع اور برُ فضا میدان میں نظراً یا۔اس نئے راستے ریکا مزن مرد نے کے لئے مغربی منتعرا کا کلام صروران کی رمبیری کرسکنا تھا پہلین افسوس کہ وہ انگریزی زبان سنے نا وا نفت تھے۔ا سلتے انگریزی شعرا کے کلام سے استفادہ مرکرسکتے تھے۔ اسخر کاربر کام میجزفلدا در آزاد کے ترانے دوست پنڈن بیارے لال اسٹوب نے کیا۔ و اوا دکو نہا بت عمده عمْدُه نظمول کا اُرُد و میں نرج پہ کرکے دینے نھے۔ اور آزاد اس کی روشنی میں ابنی سیدھی سادی زبان میں نیچر انظمی*ن کیتے ن*ھے۔ مبه نتی نظمیں عام طور برفطری مضامین بیشتل تضبی آخرکارآزآو نے دیکھ لیا کہ نطرت کے خزانے نختم مردنے والے خزانے اور ان کی رنگیبنیان لازوال و فیلنے ہیں۔ نیزان میں یہ خرابی نہمیں کہ وہ اُرُد و نشاعری کے مضامبن کی طرح جار یا بنج صد بیں میں فرسود ہ اور پاٹمال کہلائے لگیں۔ اس لئے انہوں نے کر ہمت باندھ لی اور ہم الدہ کر لیا کہ اپنے ملک کے نوجوان شعواء کو نیچرل شاعری کی بُرِ فضا شاہراہ دکھا وس کا کیونکہ اس پر ملک اور قوم کی نزتی کا دار و مدار سے۔ بڈھوں سے نو کچھ ائمید نہیں۔ وہ لکیر کے فیئر ہیں جب شنینگ از آد نے نیچرل شاعری کی طرح ڈالی ہے۔ نواپنی اپنی کمری تھا م کر کھڑے مہوجا بیش کے اور بے نقط شنا بیس کے بہ مولانا آزاد مخالفت کے فیلیفے سے اچھی طرح دافف تھے۔ چنج انہوں نے اس طرح مشروع کی میں کہیں کوئی

انہوں نے اس تحریک کی نتلینے اس طرح سروع کی ۔ جب ہمیں کوئی علمی یا او بی جلسہ مہوتا۔ وہ ہمیشہ ایک نہایت پُرجوش ککچرو بنے ۔ حب بیس برانی شاعری کے عیوب اور کمزور لیوں کو بیان کرتے بھے توجوانوں کی جرشیلی طبیعتوں کو انجوارتے اور ان کو وعوت دیتے۔ کہ لے نوجوانوا اوھ اُڈ۔ ملک اور زبان اُردو کی آنکھیں تہاری طرت لگی ہیں۔ پُرائی مناعری کو ترک کر و علی دُنیا میں قدم رکھو ہجبائے ہوئے نوالوں کو کبتک مناعری کو ترک کر و علی دُنیا میں قدم رکھو ہجبائے ہوئے نوالوں کو کبتک جبوئے نوالوں کو کبتک مناعری کو تشکیل ہیں۔ ان میں خوشن کی جو شکے اور اینے ملک کو معظم کر و جو کھیلے ہیں۔ ان میں خوشنہ اور سین کیسے کیسے خوشن کی خوشن ہیں کیسے کیسے خوشنہ اور کو کھیل میں کیسے کیسے خوشنہ اور کی تحقیق کی کو معظم کر و جو کھیل کو اور ابنے ملک کو معظم کر و جو کھیل کی اور ابنے ملک کو معظم کر و جو

ی بید اسی طرح میر دبیگیندا جاری را به آخروه دن آگیاکه

ازآه کی دلی ارزو بوری مرد تی ۔ برمٹی سمیمائیکر کو دائر کو تعلیمات کے ایما رسے ایک حلبسہ مرد نا قرار یا یا ۔ آزآد نے اس میں ایک نام بیت منا سب وقت لكير ديا يحس مين مشرقي شاعري كي حالت زار كارونا ردیا - بھر باقا عدہ طور بر نیجرل شاعری سے ارد وشاعری کی امبدیں والبستهكي - الأخرمين انهول في شام كي آمدا وررات كيميفيت ابک مثننوی میں دکھائی ہے بس کو بے حد نسپند کیا گیا۔سب کے مستولے سے یہ قرار با یا کہ ایک مشاعرہ باقاعدہ قائم کیا مائے۔ اور اسمیں بجائ مصرعه طرح كي محتلف مضاهين برنظمين طيهي حايا كري چنا نجبریه مشاعره کباره تهبینه کک حاری را ۱- اس بر مبند وستان میں ایک غلغلہ انتظا۔ پُرا فی شاعری کے جا دو گر کونے کھنروں میں سے اپنی اپنی کریں تھونک کرنگل آتے اور مدنوں نامہ و بیام کے ذریعے ا در بالمشافر آزآد میر الممت کے تیر برساتے رہے - اس مخالفت كانبتجه ببرضرورم واكهمشاع وسندم وكبيا-سكين نيجيول شاعري كاأنتل کچیرانسی نیک ساعت میں ہوا تھا۔ کریہ مخالفت اور تہدید لیے انز ابن مونی ادر مندوستان کے بڑے براے شہروں میں اس فشم کی نظمين عام طور برِنصنيف مِونے لکيں۔ بنچرل شاعری کے مشاعرے اکثر مولانا آزآد کے سکان یہ سیوا

کرتے تھے اور ان مشاعروں میں زیادہ تر طلباء حصد لیتے تھے۔ ان دنوں مولانا آزآد گورنمنٹ کالج بیں فارسی ا درعر بی ادبیات سے پروندیسر تھے۔ اسطۂ ان کونوجان شاعرطلباء کونتی طرز کی نظمیب کھنے کے لئے ابھارنے کانوب مو تعدملتا تھا۔

ائبی د نول مولانا صالی محکمهٔ تعلیم لا بور میں ملازم نظیمولانا آلاد نے ان کو بھی دعوت عمل دی۔ حبس کو انہوں نے بسرو مینیم قبول کیا۔ اور اس مفید کھریک میں انہوں نے علی حصہ بھی لیا۔ جبنا نجر ان کا من ظراہ لقصب و الضاف 'رحم و الصاف' بر کھار تن' اور مثلنوی حب وطن وعیرہ اسی مبارک زمانے کی یا دگار ہیں ج

## ازاد کی نخالفت

ستروع ستروع میں عوام نے جدید ناعری کو تعجب ادر دلچیسی کی نظرت دیکی الیکن کچھ ندت لجد میرطلسم لوٹ گیا۔اس میں عشق و عاشقی اورعشو، و ناز کے نشتر کہاں تھے۔ جو دِاول کو زخمی کرتے اور عشق کے ساز کو چھیٹر کراپنے نغموں سے قارب کو جذب کرتے۔لیکن بھر بھی امتید سے زیادہ کا میابی عاصل میچوئی۔ادر میر نوجوان شاع کے ول میں ایک مرتبہ اس طرنہ میں طبع آزمائی کرتے کا مشوق صرور پرا ہوا۔ ہر مہنے اس اخبن کے جلسے برطی دھوم دھا اس سے مہونے رہے۔ اور ان کی رہ کا دار خبار وں میں نکلتی رہی۔ اور اکثر چیدہ چیدہ نظمیں میں جیجیدیں۔ آخر میں یہ طرافقہ اختیار کیا گیا کہ جلسے کی رو مُداو اور نظمیں ایک رسائے کی صورت میں بافاعدہ ہر مہیئے شائع ہونے لگیں۔ اور ملک کے ہرگوشے سے اس کی مانگ آنے لگی گریا جدید شاع می کا مشعلہ لا ہورسے بلند مہوا اور مہرت جبداس قدا بلندی پر بہنجا کہ اس کی جرگوشے سے بہند و ستان میں بھیل گئی مبند می بر بہنجا کہ اس کی چیک سارے ہیند و ستان میں بھیل گئی خبس سے لوگوں کی آنکھیں خبرہ ہوگیش پر بیند و ستان میں بھیل گئی خبس سے لوگوں کی آنکھیں خبرہ ہوگیش پر بیند و ستان میں بھیل گئی خبس سے لوگوں کی آنکھیں خبرہ ہوگیش پر بیند و ستان میں بھیل گئی خبس سے لوگوں کی آنکھیں خبرہ ہوگیش پر بیند و ستان میں بھیل گئی خبر سے بہند و ستان میں بھیل گئی افتے سے ب

بنگامہ ندرنے ندیم شاعری کی شمع کے بدوانوں کو تر مبر کردیا تفا۔ اور کچھ بیتہ نہ تفا۔ کہ کون کہاں بڑا اپنی زندگی کے آخری دن بورے کررہ ہے ۔ اس دوشنی سے سب میں سداری اور مبان ببیدا ہوگئی۔ بڑے بڑے بڑے گیانے بڑھے جوگور ہیں طمانگیں لٹکائے بلیٹے تھے۔ اور اپنے آب کو الحلے زمانے کی نشا نیاں ہے تھے۔ ابنی اپنی کمر تھام کدا تھے کھڑے بہوئے کہسی نے ڈنڈاستبھالا کسی نے قلم اُٹھایا۔ کسی نے بقدر بھڑت محض زبان ہی کوجنبش دی غرمن سب ایک زبان مرد کر جبلاٹ که آز آد مهاری شاعری کانام و نشان مٹا نا جا بہناہے کسی نے آزآ و کے دین و مذہب برحملہ کیا اُ کسی نے کہا و پواز ہو گیا ہے۔کسی نے نفرہ کسا۔ فرنگیبوں سے مل گیا ہے۔ اوراس طرح سے اپنے اور اپنے باپ کے گنا ہمعان کرانا چاہتا ہے کسی نے لکھامیاں آزآد اگرانگریز ول کے نزدمک معتزز بننا جامنے سرو نو کوٹی او ر کام کرو۔ اردو اوب کی طریع کھوکھلی كرنى كبيا صرور بين -كبيس سے آواز آئى-اگر تمهين خود اس سنم كى ہے سرو ہا اور ہے در ونظیس تکھنے کا سنوق ہے تو گھر مبیلے کرکہہ لیا کرو اورا پنے مشاکر دوں کوشنا کرول مٹھنڈا کرلیا کہ و۔لوگوں کے ادبی مذان اور عروس مثاعری کو کبیوں لِگاڑنے مہو۔ یہ اعتراضا توكسى قدر مهذبانه كي يعبى جا سكت وبس سكين لعف ير حوش ندمت برست لوگ نواس سے بھی ایک براسے اور تہذیب وافلاق کوبالائے طاق رکھکر لیے نقط سنا بین -غرض جا و بے جا حربوں سے آزاد کے *جنبۂ شوق اورامُنگوں کو با ٹمال کرنا چا کا۔ مد* توں ان کے خلات اخباروں اور رسالوں میں مہت نسکن مضامین نشا لیج ہونے رہے۔ اورمعا ملات مدسے گذرنے لگے ۔ آخر کار اخبن کے کارکنوں نے یہی منا سب سمجھا کہ نی الحال حدید شاعری کے مشاعرے بند کہ

دبیتے جا متیں۔ چنانچہ لوڑے کیارہ مہینے بک پرمشاعرے حاری رہے ادراس کے بعد بند ہو گئے ۔ لیکن باہمت آزاد نے بھر میں نہ ہاری-ان کی پیش بین لظر برعقل کی دعور بیبن لگائے دیکھ رہی تفییں۔ کہ ملک زبان اور شعراء کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ اپنی شاعری کومغر بی انداز برِ اُد البین-و ریزعنفز بیب ان کی شاعری کا خاتمبر مروجائے گا۔ اس کئے انہوں نے اپتا پر ویپگنٹ اپنا عثرجاری رکھا۔ د ہ ہرجیسے میں جہاں کہیں تھی ان کو تغریبہ کا مو تعہ ملننسا لوجوالوں كواس طرف متوجه كرتے - ان كى بُرِ هِ ش طبيعتوں كونز في کی را میں دکھاننے۔ اور کہنے کہ عشفہ برشاعری میں تم اسبینے عزیز وقت کوصالیج نیکرو۔ نمہارے بزرگ بہرت کچھ کہ گئے ہیں اب اس طرز شاعری میں ترقی کی را ہیں مسدوو ہیں۔حفیقی واقعات ا در فطری منا ظر مزنظمیں کھھو کہ بہ خزانے نہ ختنے مہوینے والے خزانے ہیں - ان میں حنر بات کے رمگوں سے جان ڈالواورمردہ دلول میں زندگی کی لہریں دوٹراؤ ، ازآد کی بیر نخریک آخر کا رکا میاب مہو کر رہی۔ وہ مخالفت كاطوفان جندمهيينوں بيں فروم ديكيا۔ جب مطلع صاف ہوا نو ہرطرف بنچرل شاعری کے چیہ بھے۔اور میرشاعر کی زبان ہر

کوئی پنچرل نظم بھی حفیقتاً یہ اس نبک نبتی کا بھیل تھا۔ کہ حس کے ساتھ اس مفید تحریک کی انبدا کو گئی تھی بہ

## تا البورى ما ما

آنزكد نهابنت اطيدنان كي ساته الينے فرائض منصبي ورُصنيفُ تا لیف کے کارو بارسی ممدنن مصروت نصے کرسلم ملم میں رکا یک اس سكون مين نلاطمنه پيدا مو گيا<sup>له</sup> اخبارون مين اعلان م*رُوا كه* گرر بننٹ تعلیمہ کے بوجی سے سبکدوش مونا جا مہنی ہے اور تجوین یہ ہے کہ گورننٹ کا لیج بھی پنجاب بوبنورسٹی کے حوالے کرد با عاشے ا و حربتجاب لیونمیورسٹی کے ارباب حل وعقد کی بررائے فرار پائی كه علوم و فنون رياضي وغيره كي تعليم محض نرحمول اورا مرادي كتب کے ذرابعہ سرو جایا کرے اور فقط انگریز کی ادبیات کی تعلیم کے لئے ایک بر وفیسرڈ ھائی سور ویے ما ہوار بر رکھ لبا جائے۔ حب مولانا آزاد نے اس خرکو و کھھا توبجائے اس کے کہ وہ پر لیننان ہونتے اور یہ سوچنے کہ حبل گھرمیں ڈیرٹر ھدسو رو بیے ماہوار آتے ہیں۔جب اس تحویز برعمل مہوا نوکیا ہردگا۔ وہ اس خبر کو

ڪ پنجاب بدينيورسڻي اير<u>ش ملامندا</u>عير مي<sub>ا</sub> با س سدا- به وماند بنجاب کي تعليما ن مير صرون ملاهم کاره از سمو گا-

سن کرا نہزا درجہ خوش ہوئئے کہ اب انہیں تصنیعف ونالیف کے کام کے لئے خوب فرصت ملے گا۔ اور ولح بعی سے کام مہوسکے گا۔ جنانچہ اُنہوں نے اپنے دلی دوست میجرسیدس ملکامی کو لکھا۔ کو مرست اس قدر نونہ ہوگا۔ مگراننا ضرور مہو گا کہ بینبورسٹی کیے باس کئی مسحدو کے ملانے اور میند و بنڈن بمکتے بنیطے ہیں ۔طلباء کو بہ وبسی زبانیں پڑھالیاکریں گے ۔ کالج کے مولوی (برونیسرعربی) اور بیٹات (به ونيسرسنسکين) د ونو تحفيف - تب مولوي (به ونيسر ازاد) كاكيا حال - يا كورننط كوئى عهدو كى - اكسطراب سلنسى جمشكل سے منصفی بخصبلداری ہوشاید نبیش دے دیگی۔ اس میں بھی دو برس کی کمی ہے۔ مگر مہوسکتی ہے۔ خیر ہو تھی تو پیچاس روب ہے سے زبایده پنهیں -آسان اور عام نا عده سیسے کهمسلسل نوکری ۱۲ بیس کی سے اتنے نہینے کی ننخواہ لواورسلام اس تجریز کاعمل درآمد اربل سے مروگا- اب مذاکی درگاہ سے امید ہے کہ تصنیفات کے لئے فرصت کا مو فعہ ملاکہ ہے گا ہ حرص فانع منيست بتيدل ورنداسهاج إن آ نجيه ما وركار واربم اكثر ش وركار منسبت " (مكتوبا آزادش) اسی انن میں بونیورسٹی کے ا بیٹ اے اور بی اسے عربی فارسی

سورس مرتب کرنیگا گا ان کے سپیر دہ ہدا۔ بوننورسٹی کے کا موں سے وہ بدخل ہو چکے نتھے۔ اس پر انہوں نے اسپنے ہمدرد دوست میروسا ؟ سمو پھر لکھا ہ۔

" رہ دیکھتے ہیں۔ برعلم کی چڑلی (پنجاب یو بنیورسٹی) تعلیم نجاب کو مضم کئے جانی ہے۔ کالج کا بھی کلیجہ کھا جگی ہے۔ چند جبینے ہیں سئن بیٹنے گاکہ نگل گئی۔ باوجود اس کے کورس بنانے کے لئے ہم کمرس خاتے جاتے ہیں۔ کروس بنانے کے لئے ہم کورس بنانے کے لئے ہم کورس کا جھکڑا ہیں جب کر میں مصروف کار ہم ول میں کورس کا جھکڑا ہیں جب لگ گیا ہے۔ مگر میں مصروف کار ہم ول میں آسان ہے کہ طلبیعت محنت لیسند واقع ہم ولی کے فلاں صفحے سے فلال صفح سے کہ کتا ہا واٹھ کی اور کھے دیا کہ فلال صفحے سے فلال صفح سے کہ طلبام کے لئے مفید تعلیم مجوا در ہو ھنا اس کا ہر شخص کیلئے کہ طلبام کے لئے مفید تعلیم مجوا در ہو ھنا اس کا ہر شخص کیلئے یاعث شکھنگی مجی ہو۔ البتد اس میں محنت بہت ہے۔

ر کمتو بان آزاد ص <sub>مهم</sub> مبج*دم* 

"کا لیج کے باب بیں ابھی کوئی نبصلہ نہیں ہوا۔میرا فیصلہ ہمی اسی پر شخصر ہے۔ طاہر بہی معلوم ہر" اہے۔ کہ سرکار کھیے کوئی نہ کوئی عہدہ وے گی۔ خواہ سرر شنتہ تعلیم میں خواہ سول لائن میں۔ اخیر ورج بنیشن

کاہے۔ یہ توظام ہے۔ جس گھر میں ، ھا رویے مہینہ آتا ہے۔ اس میں ببياس روپيماً مين گيـ توصورت حال کيا موگي - نسکين ول کي آزادي یہی کہتی ہے۔ 'ر نناعت کورنی قت میں لا۔ عضورًا کھاڑا درا بنی کتابوں كوبيرٌ أكرو ـ خدائے كرم كارسازتے ـ وہ وينا جاہے گا- تواس كے براروں ہاتھ ہیں۔عررے کے لئے کوششش مذکر وہ آب کی کیا رائے ہے ، رکنتو بات آزاد ص ۵۰) میجر صاحب آزاد کے دل سے قدر وان اور عنیقی ہجدر دیکھے ان کے بڑے بھائی حضور نظام کے اٹالین نصے - انہوں نے ببر حالات سُن کر آزاد کی میشت بند رکا تی اور صیدر آبا د سے مدو ولولنے كا و عده كبيا- جينانجيه اس كے جواب ميں آزآد نے ان كريہ الفاظ كيھے: -لع میرے باب میں جو کھر آب نے تخریر فرمایا۔ ول کونہایت فی اور استقلال حاصل مبوا- ابیتے جدکے خابز زا دوں کی دستگیری آپ صاحب نه فرما بیس توا در کون سیح-پیرور د گاراس خاندان کو اتندار روز افزول عطا فرائے - بین نے اپنے دل سے یہ قرار کے ليات - كراگر اكسراسسنس دى تر اختيار كرلول كا- ورند منبش نو*ں گا-ا در مفولیسے بر فناعت کر ول گا۔ابنی ک*نا بوں کو ننیا رکریکے بينتيكش كرنا حاول كا- اور دُعاست دولت بين مصروف رسول كا-

ہاں جو خدمت فرط میں گے وہ تھی بجا لاؤں گا۔ کالج کا تغییر نہیں تھی ہے الاؤں گا۔ کالج کا تغییر نہیں تھی مہذا تو سیجھ لیجئے کہ بین تو آپ صاحبوں کا ہو جبکا ہے تا نرم کو کہ نہو کہ نہو گئے سنے طلب انرم کو کہ نہو گئے سنے طلب کا نرم کو کہ نہو گئے سنے طلب کا زم ہو کہ نہو " حشر پر وعدہ و بدار ہے میں فرزا ہوں سیجھ میں کے رتا ہوں ۔ بھٹے رہو و میگی کے رخ بار ادھ مرد کہ نہو" (مکتر یا دو مرد کہ نہو" (مکتر یا سازدس ادم) ۔ میں کہ میں کا میں کا دو اور کی کے اور ادھ مرد کہ نہوں کا میں کا میں کا دو مرد کا کہ کا دو اور کا کہ کا دو اور کا کہ کا دو کا کہ کا دو کا کہ کا دو کہ کا کہ کا دو کا کہ کا دو کہ کا کہ کا دو کہ کا دو کا کہ کا دو کہ کی کے کہ کا دو کہ کا دو کہ کا دو کہ کا دو کہ کی کے کہ کا دو کہ ک

اسی سلسله میں مولانا آزاد کا ایک اور خط ہے بھیں کا سوالہ ولیسی سے خالی نہیں وہ اپنے دوست میجرسید حسن صاحب کو کھٹے ہیں:۔

الوندورسطی بر آب میں و بیصنام وں۔ کہ دمی ما یوسی کے کلمے ہیں۔
ابوندورسٹی بر آب مجھے کیوں ڈالتے ہیں۔ یہ سے کون نمبدا آب کے
حد کی سرکار نو ہے۔ حضرت اس علام کوآزاد کرکے۔ وہ دست بردار
بنیں موگی۔ انشا دا لٹد آب د کیسیں سے۔ اس سے بہتر صورت اس کے دور بہتر صورت

خوشا بحال آزاد که ، در رو ب پنش نخبی مرد حبات - از میزار نیزار شکر ندرا کا بجا لا نیگا- اور لغلیس بجا بچاکر رفص کر پیجا ۵۰

حرص فع نع منبست بتدل رواسا بتبار به آئید مادر کار داریم اکتر شن کر کانسین سم بار بهرانشاء الله کیا خاطر حمع اور سکون طبع کے ساتھ نصنیفا

كو درست كرو ل كا "

خداکی فات کہ یہ سجویزیں بہت و تمحیص کے بعد ختم مہوکئیں۔ اور کا لیج کے کار وہار میں سی قسم کی تبدیلی واقع نہیں تی اور از آدسکو آئی ب کے ساتھ ایسے کار وہار نیونسلیف میں مشغول رہے ۔ یاں اس تحریک کا یہ نینجہ ضرور برآ مد ہوا کہ وہ اکتو برسکا شائلہ سے لیو شورسٹی کے ملازم یہ نینجہ شرورسٹی کے ملازم فرار دینئے گئے ہو۔

الأرمون اورسياحت ابران

دن رات تفیدهات کے کام میں شغول رہنے سے آزاو کی صحت پر الزیڈ نا منروع ہوا۔ان کی محنت کی بہ کبھنیت تفی کہ دن رات کتابیں کھٹے اور برلے سنے میں شغول رہنے تھے۔ کئی کئی وقت کھا نا بھی نہ کھاتے تقے۔ بھر اس بر بواسیر کی بھی تکلیف تھی جس سے سیروں خون ب حانا۔ ادھ صد مات بھی ہے درہے گذر درہے شکھ ۔ وہ بھو ہی جنہوں نے انہیں بالا کھا۔ان کا انتقال ہو کیا ۔ مسلسل اولادیں ضائع ہو میٹی متمام ندندگی میں ان کے بال سولہ نہی ہوئے اور ان میں سے مونئی متمام ندندگی میں ان کے بال سولہ نہی ہوئے اور ان میں سے محفن ایک اطراکا اور ایک لوگی یا تی رہے۔ باتی سب جہدسال کے ہوہو

کے رخصدت ہوگئے۔غرض ان صدمات سے رات کی نیند حرام موکئی۔ ساری ساری رات نبیندنه آتی اور نمام رات شیلتے شیلتے گزارتے <sup>- آخر</sup> یخور بد مظہری کہ ایران کی سیاحت کمی جائے دشیا پرسیاحت سے طبیعت اصلاح بذبر برد بجانچه انهول نے محیثی سے لی اور سفر کا اداده کیا۔احباب ادراعواء سفرکے نام سے گھرانے تھے اور کیتے تھے آپ سفرکے شدا ڈبرواشن نہ کرسکیں گئے۔خطوہ ہے کہ کہیں مرض زیادہ ندبر ه عافے۔لیکن آزاد نے کہا میرا علاج یہی ہے میرا دل سفرسے بہلے كا - اور طبيعت درست برو جائے گى- كنز و ه سيبرايدان كے لئے روانہ ہوگئے -ا در نقريباً ايك مال ميں واسي آئے۔خدا کی دہربانی سے بیرسفرا درسببران کو راس آئی اور بکڑی ہوئی طبیعت کھیک مرد گئی۔ایون سے والیس آکراً نہوں نے میسرا بینے وہی مشاغل اختیا رکرلئے۔لیکن واقعہ یہ ہے۔کہاب ان کی طبیعت میں بہلے حبیبا کا م کرنے کا جوش اور ول میں بہن مانی نہ رمی تھی۔ وہ ووست احباب سے بھی کم ملتے حلتے اور عام طور برالگ بفلگ رہتے تھے : سے واپش آنے کے لبعد انہوں نے

و کتب خانهٔ آزاد "کے نام سے حاری کیا۔ بیر کتب خانهٔ نمام و کمال ان كى ابنى ملكيت تضا- اوراس ميں مبيش بهإنلهي كمنا بور) كا ذخيرہ تفاج انہوں نے مدوستان کے گوشے گوشے سے خرید و تھیں اس کے علاوہ وہ سخارا کابل۔ ابران اورمصروعیرہ سے تھبی ہے حدو هساب کتابیں اپنے سانھ لاٹے نقطے۔اس دفت تک لا مور میں کو نی مشرقی کتا بوں کا بیبک کتنب خاید مرتضا۔ اسکٹے جب انہوں نے کنب خانہ جا دی کرنے کا خیال ظامر کیا از حکومت ن ایک تنطعه زبین اکبری در وازه سے باہر درگاه شاه محروث کے پہلوس اس مفیدمفصد کے لئے ان کو دیا۔اس تطعہ زمین بر آز آونے اپنی نگرانی میں نفریباً دو ڈھائی مزار روبیہ صرف کرکے کننب خاندنتم پر کرایا۔ برعبارت اب میں موجود سے۔ اسکے بینچیے رانشنی مکان بیے اورسا<u>منے کے ترخ</u>ے کو تطی نما عمارت، سیے ۔ حبییں کتب خامہ تھا۔ کہتے ہیں حب کتب فانے کی عارت تعمیر ہو رہی تنفی۔ نووہ بیشینزاو فان اس کی مگرانی میں صرن کرنتے تھے۔ برسات كاموسم نضارحب ابرآسمان برمحبط مبوزنا توبرلشنان مهوكر آسمان کی طرف و کیجفته اور یا تھ اٹھا اُٹھا کہ دُعا بین مانگٹنے کہ يا الله المرش ترميداً أر بارش مرمي توكنب خان كي نغميراكل

بندم وجائے گا۔ کمجی با دلوں کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے کہ بادلو اُرٹ جا ؤ۔ کہبیں اور جاکہ برسو۔ آزآد کے کام بیس کیوں دینے کہ طخالتے ہو۔

مرجادلس آبچیس لفٹنٹ گورنرنے اس کا بزان خودمعاً
کیا ادر سمائے کی پنجاب ببلک لا شریری دلورٹ میں اس کا مذکرہ بہت ہی شا ندار الفاظ میں فرمایا۔ واقعہ یہ سے کہ کتب فانم تنام و کمال قلمی کتب برشتل نفا۔ اور ان میں سے بمیشنز کتا بیں

نایاب نفیں۔
مومدائم بین سلسل محنت شاقہ اور رو حانی صد مات سے
مولانا کے دماغ نے جواب دے دیا۔ اور آخر کار برکت بنا فرینہ
کرنا پڑا۔ کتب خانہ بند ہونے کے بعد حکومت کی طرف سے نوش
ا کیا کہ کتب خانہ کھولو۔ لیکن مولانا آزاد کی بیہ حالت تھی۔ کہ دہ کسی
کوکتب خانے بین فدم رکھنے نہ دیتے تھے۔ حکومت کوان دانتا
سے اطلاع دی گئی۔ آخر یہ فیصلہ مجوا کہ عمارت کی نخمیس مرن
اور میونسپل کمبٹی وہ رقم اواکرنے جو اس عمارت کی نخمیس مرن
مہو تی ہے۔ جنا بخید کتب خانہ وہ ال سے اپنے ذاتی مکان بینت فل

تیضه کر لبا۔

مولانا کی زندگی بین کسی کی مجال نه نفی که ان کے کتب خانه
بین داخل مروسکے - وہ اپنی کتا بوں کی جان سے زیادہ اختیاط
کرتے ہے ۔ حبب ان کا انتظال مہوا تو والد مرحوم نے گورٹر سنجاب
کے ایماد سے یہ کتب خانہ بہجاب بو نیورسٹی لا شربری کی نذر کمہ
دیا - یو نیورسٹی لا تبریری میں مولانا کی کتا ہیں حبن الماریوں میں
محفوظ ہیں - ان برس آزاد کو لکشن "کالیبل لگا دہوا ہے - ان میں
سے تعین نایاب کتب بنجاب یو نیورسٹی نے طبع بھی کوائی ہیں ب

## سيس العلماء كاخطاب

کے مائے میں ملکۂ وکٹوریہ کی جو بلی کے مو قصر پر آزاد کو ان
کی نا مبین ادرسیاسی خدمات کے صلے میں شمس العلماء کا خطاب
ادر خلعت نا خرہ عطام ہوا۔ غالباً بہ خطاب سب سے بہلی مزئبہ اہنی
کو ملا تھا۔اس کے علاوہ اپنے سم حصروں میں وہ سنمس العلماء کا
خطاب بانے ہیں سب کے بہیشرو نہے۔ انہی ایام میں بولانا آزاد
بہناب بو نیورسٹی کے فیلو بھی مقرر مرجو ہے۔

ماشيرمنع عظاير وتكفظ

ملہ بہنجاب بینیورسٹی کیلند اربابیت مشہ عصاب مصصی اس کی تصدیق موتی ہے کہ وہاں

## جنول كاساب وما في صبط

ېم ذكر كريچكے بين- كەمولانا آزآد كى صحت نصنيف تاليف كى

عشائه کی کا نوکیش کے حاضرین کی قهرست میں ان کوشمرالعلماء لکھاہے عشہ استیمارہ کے کیدیٹر میروڈ صرف موادی محرصین بین بنا ہر فیلو وہ اس سے پہلے مقرر ہروجیجا تھے۔ بنجاب بینبورسٹی کیلنڈریاب حصر سلم معلق میں میں بران کو نبلو لکھا ہے۔ اسی طرح کیلنڈر مابت محت سیمداء میں میں ماالم بر معمی ان کانفاد ان فیلوز میں مواجے جن کا تقرر منجا ب اونورسٹی ایک مشرک انکے پاس ترفیعے لبعد سوما

محنت شاقداور مہم اولادیں ضابع ہونے سے خراب مہو مکی تھی۔ اس میں سیروسفر کی کلفتوں کو بھی ہہت زیادہ دخل تھا یکران و نوں کے سفرسفر کے سم معنی نکھے۔ بھر لواسیر کی نکلیف بھی روزا وز ول تقی حیں سے سیروں خون ضا بع مبوے کے جاتا تھا۔اسی عرصے میں ان کے مکان کوآگ لگی اورمبری والدھی با لننے والی ملازمہ جل کمہ خاک مہوگئ اس داقت ان کے د ماغ پرسخت صدمہ مرقوا۔اسی انسامیں ان کی بیاری مبٹی حس کو انہوں نے خود بہت محسنت سیے بڑھا یا تھا ا در نصنیف و نالیف بیس و ه ان کو بهبت مدد و منی تنفی عنفوان شابط میں استقال کر گئی الھے یہ آخری صدمہ ان کے لئے نا قابل بڑاشت تھا۔چنانچہ حب بہ ہومنٹر ہا خبر بہنچی نوان کا دماغ ہے نا ابو ہو گیا۔ تجویز ہہ با یا کہ وہ بیٹیا ہے حا مئیں۔سامان سفر با ندھ لیا گیا۔اور وہ نہانے کے لئے عنسلخانے میں گئے لیکن سلسل کئی گھنٹے عنسلخانے ہی میں رہے۔ لاکھ دروازے کھناکھٹائے لیکین نہ کھولے۔ بہاں تک که ریل کا وفت گر رگیا۔ غرحن دوسرے دن روانہ میوئے لیکن اس صديم سان كا د ماغني نوازن بهت بي زياده خراب مروكميا \*

له ان کی شادی خلیمه مسید محمد کانظم رئتیس بینیا نه وممبرکونسس رباست سے میونی تھی ۱۲

#### رُوول سے بات دوں

ان آخری ابام میں ان کو رو حانبات اور او رادو و طالقت کا شوق بہت مروکیا تھا۔ اتفاق سے کہیں اہنیں ایک تختی بل گئ تفى- رات كرحب تمام عالم محرِخواب مردّنا- تو وه اس تختى كى مد دسے رئوحوں کو گلا کتے اور ان سے بانیں کرتے۔روحیں سوالا کا جواب بینسل سے اس تختی بر لکھ دینیں۔ مگریہ ابتدائی بانیں تخيين- اب رُوحوں بير أنهبين استفدر قدرت صاصل مبوكئ نفي كه بغيركسي خارجي الدادكي خود فرما ننے كه نلان شخص كى يا فلال عِکَّه کی رُوح آئی ہے۔ پہلے خود سوال کرتے۔ پھر مفوڑی دہمہ ہعد خاموش رہ کرا درسوال کرتے<sup>،</sup> ادر کہننے کرا جھاتو یوں ہے معلوم ہوتا تفاکہ کوئی روح ان سے جھے کہہ رہی ہے وہ اسکے جرابات تسننتے ہیں۔ اور سوال کرتے ہیں-ان آوازوں کو ياخيا لات كوجراس طرح دل مين سيدا مهوت تقص يا سيج فيجُ کوئی آواز ہی اُ تی تھی۔ وہ اس کوکسی خارجی توت کا انز : 25 B

### درونشوں سے ارادیث اور اُس کا انجام

اراد کو اس زمانے میں در ولیٹوں سے بھی بہت ارادت ہو گئی تھی۔چنانچہ وہ اکثر بزرگوں کے مزاردں بیضلوص دل سے حاصر ہونے تھے ؛ صبح کی سیبر میں شا ہ محد عزث کی درگا ہ ادر دانا کینج سخش وغیرہ کے مزار کر فانچ بطیعناان کا معمول نھا۔ کہنے میں اسی اثنا مبرنویں کو كالسبنى كے نربیب ایک محبذ و ب فیقیر سبید بدھن مٹنا ہ حیثیتی نشر بیف لائے کهجی وه انجمی خاصی مهوش کی بانین کرنے تھے۔ اور کیجی عالم جذب ان برطاری مهومآنا تھا۔مولانا کی تقدیرِ ایک دن سیرکر نے کر تے دھ عان لكے يسبر صاحب بهرت محبت اور شفقت سے مبیش آئے۔ اسکے لعد مولانا کا معمول مہوگیا۔ کہ اکثر ان کی خدمت می*ں ما صر* مونے اور جو کھ نذرانہ یا بیش کش کے جانے شاہصامبات نہا بیت خوش سے فبول فرا لیتے بھوڑی مدت میں راز و نیاز ی پینگیں بڑھنے لگیں اور عقید ننس بڑھ کیئیں وہ دہی جانے کا مکم

ایک د ن مولانا کا لیج سے بڑھاکر نکلے تو بجائے گھر آنے کے نویں کوٹ جل ویٹے۔انھی جبٰد فدم کا فا صلہ نھاکہ سید صاحب موضو نے نظر اُتھاکر د کھا اور مسکرائے انوایا سے جا محد صیب نیرے لئے دہلی کا حکم آیا ہے۔ والی حیلا جائے خدا جانے اس بزرگ کے طرز کلام میں کیا جا دُو بھرا تفا۔ کہ بہ الفاظ بجلی کی طرح خرمن ہوش دحواس پر گرے اور حضرت آزا د اسی حال میں ببیل دیلی روانہ ہوگئے۔ پہلے بلیا ہے گئے۔ سید ھے مرحومہ بدلٹی کے مکان پر بہنچے۔ ول ل سب ان كابه مال ويكه كربيلينان موكئه كيهد دبر توقف كبا-اسك بعد نظر بچاكر وياں سے بھى رواند مبوكئے۔ وہ لوگ سمجھے كركسى سے ملنے کے لئے او هر ادُهر کئے ہیں۔ غرصٰ حبکلوں اور بہا بازل كوبإ وَل ببدل طے كرننے موشئے دہلی بہنچے مالت بر منمی كرسرسے بكرطى غائب ريائون مين جوتا مارد كبرك مجيم بوسي بريشانان ويران دل - آناً فاناً مين د بلي مين مشور مي كيا كه شمس العلماء مولانا محرصین از آراس مال میں دہلی آئے ہیں۔ برشحض دیکھنا تھا۔

اورانگشت بدندال نفاله كم به كبیا مردكیا ورشته دارون اورعزیز د وسنوں کو یفین نه کا تا تھا۔جب اپنی آنکھوں سے دیکھنے تو ہے افتیاد روننے تھے ۔ منت سما جن کرنے کہ جلو کھرملیو۔ برلتے ضل ا بینے اور ہمارے حال ہدر حم کرو ۔ مگر ان با توں کی کسے بروا تفی کبھی نذمہ شرکیب اپنے بہارے انستاد ذبیق کے مزار پر کھی جنگل میں تھبی شہر میں -غوض جہاں طبیعت لے جاتی جا ن<u>کائت</u>-لعبُوك لكني - توكسي كو كان سے مٹھی بھر چینے اُم گھا كر كھا بہتے ۔ يوگ کھانے اور مٹھانیاں پیش کرنے۔ مگر وہ اسکھوا تھاکر تھی رز و مکھتے۔ ا دھر گھر کا حال سننۓ - گھر والے سب لا مہور میں جیران تھے ۔ کہ مولانا کہا ں گئے۔ آخر دہلی سے ان نا کہانی واقعات کی خبرآئی۔ تو گھرمیں ایک کہرام مجے گیا۔ والد سرحوم حمثیطی لے کر دملی گئے۔بہیت سمجھا بائر خدا را گھر خلیئے۔ مگر اُنہوں نے ابیک نہ مانی۔ والدِ مرحوم الما دمن سے مجبور تخصے۔ اسلئے والیں ہم نا صرور تفا۔ کینٹے ہیں ایک د و آد مى نگهها نى كے لئے ساتھ لئے اور زبردستى مولان كوساتھ ليكير سوار ہوگئے۔جب جگا دھری پہنچ تو مولان مو فند باکر اُنترکئے برم پر قط صونڈا کہبیں بنیر نہ میلا ایک ملازم کہ خاص ان کی و کیجہ محیال کے سن ملازم رکھا تھا۔اس کو و بین اُنارو یا۔ وہ کئ دن کے صورتدا

ر ہا۔ لیکن نا کا میا ب ر ہا۔ آخراس نے خط لکھا۔ اتنے میں و ہلی سے اطلاع آئی۔ کہ مولانا بھر دہلی پہتیج گئے ہیں۔چنانچہ دہ ملازم بھی دیلی بہنچ کیا ادر مدنوں ان کے 'آگے تیجیے سائے کی طرح بیزاع پ ى د كاء الله كسا كولطية اوراك كي مهان توازياب کی عرص الدر در به بیره نیزیز به افتنیا رسکون کی طرف مائل زموًا-لوان کے بچین کے ووست (شمس العلمار) نستی ذکاءالٹرصان محسی فیکسی طرح مناکرانهیں اپنے دولت کدے پرایے آسگ۔ بهبت مدت مهمان ر کھا۔ اور مرفتم کی ناز بردار بال کیس -انهى ونول كم متعلق تتمس العلمام نبشي وكاءالله صاب کے فرزند مولوی رضاء اللہ صاحب انجیئنر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حجام خط نبائے آیا - اور اس نے خط بنا فاشردع کیا گرآووہاں موترد تھے۔ انہوں نے تجام سے کہا سرد، حا۔ تھے مطاعبی سانانہیں

اتا۔ یہ کہدکر بینچی اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ وُکاء اللہ صاحب

نے بھی کہا تم مرت ماؤ۔ چنانچہ آزآد نے بیلے ڈاڑھی نراشی اور بھرائسترا لے کر ذکاء اللہ صاحب کا خط بنایا۔ منعتی صاحب نہایت صبروسکون سے بلیٹے رہے۔ جب کام ختم ہوگیا تو اتہوں نے شیشہ میں دیکھا۔ واقعی ڈاڑھی نہایت عمدہ تراشی تقی۔ اور استربے سے خط بھی خرب بنایا نضا۔

جب دوست احباب میں اس واقعہ کا ذکر آیا۔ تومنشی صاحب سے لوگوں نے کہا۔ کہ مینی تم نے کمال کیا۔ و لوائے کے انہوں نے انہوں نے مسکراکر کہا۔ بھے بقین تفا۔ کہ محد حسین کو دیوانہ سہی۔ لیکن میر مسکراکر کہا۔ بھے بقین تفا۔ کہ محد حسین کو دیوانہ سہی۔ لیکن میرا گلا نہیں کا لئے گا۔ اسلئے میرسے ول میں فرقہ محر مجمی ترق دیبیا نہیں موا۔ اور میں اطمینان سے مبیلے خط بنوایا کیا ج

### لابهوركو والسي

اب طبیعت اور زیادهٔ نسکون بذیرم موجکی بھی۔اوروہی سید بدھن شاہ والی حالت مہو گئی شھی۔ تعبی میوش میں تھے اور کبھی مجذوب شقے ۔جنانچہ والد مرحوم کیم دہلی گئے۔اورا اُن کو

ابینے سا تھ لاہور لے آئے۔ بہاں مولانا کا علاج معالمجرکرنے کی بھی کوٹنٹش کی گئی۔ ڈ اکٹراور حکیموں نبے دیکیھا۔ ا درحیس ندر مکن ہوسکا۔ علاج بھی کیا۔ آخر شخویز یہ ہڑ بی کہ یا گل خانے میں داخل کر دیا جائے۔شاید وہاں کے ڈاکٹرعلاج معالیجے میں کا میاب بهوں۔ جبنا نبچہ یہ بھی کیا گیا۔ ایک دن والدمرحوم ویکھنے کے لئے گئے۔ توابٹے ہاپ کی حالت ان سے نہ دکھیے گئی ٰ۔صحت بہلے سے زیادہ خراب مرم کی تھی۔اور دیاں رکھنے سے کیچھ فائدہ تھی مزتب نر بہوا نھا۔ ا<u>سلئے</u> وہ ان کو والیں لے *تا*ئے ۔ اب مولانا ابینے علیحدہ مکان میں رہنے لگے۔آس امس المارلول میں کننپ خانہ سجا دیا گیا۔ اسی کمرہے میں ایک طرف بینکٹ دومسرى طرف ايك حيولا سابوريا-اس برفريش - كاننذ فلم دوات فلمدان وغيره -سب كهرياس ركه كرستينية معيج وشام دمي بيت کہ وہ انہبیں ہین مرغوب نفا۔ بیدانہ کے موسم میں بدانہ کثرت سے کھانتے اور انگوروں کے موسم میں سیروں انگور کھا جاتے۔ نزلوزا در آم بھی بہن مرغوب نصے یغرض کسی فسم کی روک لاک نه تھی۔اس ز'مائے ہیں انہیں سیبر کا بھی ہین منٹون ٹہو گیا تھا صبح شام کئی کئی میل باغوں اورجنگلوں میں گر دمنن کرنے۔سیبر ہیں ہر

درخت اور بتبنه ان *کا مخا طب مبو*نا۔ کہیں ک*ھڑے م*وکر چیکے جیکے ہاننں کرتے۔ کہیں درخت کے بنیجے لیٹ کمربر داشت کاعمل کتنے بھِراً کے بڑھنے۔ راہ میں اگر کوئی ملتا اور سلام کرتا تو اس کاجواب دیتے اور کھڑے ہوکر ہاتھ اُٹھا کراس کے لئے و تمائے خبر کرتے۔اگر كوئي طالب علم مل حاثا- نواس كر نعبي دعًا مين ديتينه وه اگر كجير يوجيتنا تواسے بتلامی دبینے- ناصی فضل من صاحب بر وفیسر گورزش کالج بیان کرتے ہیں۔ کہ ہیں نے ایک مرتبہ سدنشرظہوری کا ایک ماب ان کے سامنے کھول کر ہے جیما کہ یہ کس طرح ہے۔ وہ بہرت ویزنک اس کے متعلق تقریم کرنے رہے ۔ اور تیجے بہت کیجے سمجھایا کیکن مس كے بعد بير مگرانك اور حل ديئے كد حاوً إنا كام كرو . اس زمانے میں ان کوغزلیں ا ورعشقیہ شعر کہنے کا و وہارہ منٹون ہوگیا تھا۔ ان کی بہت سی غزلیں اسی دورِ زندگی کی یا وگار یں۔ بھرسے ابک صاحب نے بیان کیا۔ کہ ایک دن مولان کو انہوں نے باغ میں سیرکرتے ہوئے دیکھا۔ و و چلتے جلتے وکے میرایک درخت کے نیجے جاکر مبٹیر گئے۔ ویاں مبٹیر کرجیب مبین سے کاغذاور منبسل نڪالی اور کا غذیر مجھ لکھا۔ ت<u>کھنے س</u>ٹے لعد تفور ی سی دمین کھودی اور وه کا غذاس میں دیا کر عل دیئے جب کافی دور نکل گئے۔ توہیں نے جاکر وہ ل سے کاغذ نکا لا۔
اس بہ چند شعر لکھے ہوئے تھے۔ عرض اس قسم کے سببنکٹ وں
وافعات شغنے ہیں آتے ہیں۔ بات یہ ہے۔ وہ حالت جذب ایس اکثر اشعار کہتے اور ان کو یہ کہ کہ مہوا میں اُڑا د بنتے یا نہیں
میں دفن کر دیتے اور کھی دریا ہیں بہا دینے کہ جاؤ اُسٹا د کہنے میں
میں حاؤ۔

اسی عالم میں انہوں نے میری سب سے بڑی دو ہہندں کو کھونا پڑھنا اور ایک عزیزہ کو قرآن سنرلین ہا قرآت پڑھنا سکھا یا۔ انہیں اپنے پونے اور پونیوں سے بہت محبت بھی۔ اگر کسی کے رو نے کی آواز زنانے مکان ہیں سے آتی لو فورا "بیقرار ہوکراپنے مکان سے باہر نکل آنے۔ اور و ہیں سے شور مجانے۔ میری والدہ کو بڑا بھلاکتے ادر کہتے کہ یہ میرے بجوں کو مار ڈالے گی ۔ اگر کوئی بچہ روتا بڑوا ان کے پاس چلاجا تا تو مارے نصے کے آپ سے باہر ہوجاتے اوراکشر لکڑی ہے سے مارے میں باہر ہوجاتے اوراکشر لکڑی ہے سے مارے نصے کے آپ سے باہر ہوجاتے اوراکشر لکڑی ہے سے مارے کی طرف آنے۔ لیکن یہ عجب انفاق مارنے کی لوبت نہیں آئی۔ بال را بی بہت بہتھ کہہ ڈالئے۔

اگر پھٹوک لگنتی نورزنانے مکان میں آنے اور جر کیچھ ملتا ابینے مکان میں نے جاکر کھاتنے اور اگر ایسانہ کرننے تو ملازم خود ان کو جاکروے آیا۔ حب زنانے مکان میں آئے توسب نیجے سلام کرتے ره لا تقد أنها المفاكر دُعابين دسينته- الركوني بجربيبه عفتا شوايونا نواس که تقورًا بهن برُسطا تھی دسینے ۔ نکھا کی میں اصلاح لوعام طور میر دیا کرنے تھے۔ اور تمام پوتے پونیاں اپنے اپنے قلم انہیں سے بنوایا کرتے تھے۔ ا بہتے یو ٹو ا ور پوتبوں کے نام می وہا کھا كرتے تھے جنانچرسپ سے بڑے إوتے كا نام أستاد ذَوَق كے مبليے کے نام برخمد السماعیل رکھا تھا۔ جب میں بیدا سروا۔ تو میری بڑی ہبن ان کے باس گئیں اورجا کرکہا وادا ایا اللہ نے ہمیں ایک اور مجائی دیا۔ انہوں نے فولاً دُمعاکیے لیئے یا تھے اُمٹھائے اور کہا اس کا نام میرسے والد کے نام پر فحد یا فر ہو گا۔ اس کے ۔ بعدست جب ذنانے مكان ميں آئے تو ورا كيكے آن كركتي كئي بار سلام کرتے اور یا تھر اکھا انکھا کر دُعا مثِیں مانگتے اور کہتے کر پرمیر والدكايم نام سي كيت بين بجين مين ايك و فعركسي مهن في یے دیجھے در واڑہ بندکیااورمیری انگلیاں اس میں سی کیئیں جب انہیں معلوم مثوا تو مارے عف کے لال بیلے ہوگئے بہن کو بہن بڑا بھلاکہا۔ اور میری آنگلیوں کو بار بار بھی نک بھیونک کر دہا ہے اور کہنے شخصے۔ ارسے یہ نو کھھنے پیر نصفے کی انگلیاں بیس۔ یہ تونے کیا عضب کیا۔ یس۔ یہ وارنتگی کا دیانہ نقہ بیا بیس سال ریا۔ اس طویل مگرت

ببر وارتشكي كا زمانه نقريباً ببيس سال ربابه اس طويل مدّن میں بزنوان کی ذات سے کسی کو گزند بہنچا ا در بزوہ سسبی پیر بارگراں میوٹے لکفف بر سے کہ اس زمانے میں تھی ان کا فلم نجلا نهیں بیچھا۔ و ہمیشہ تصنیف و تالیف میں منہمک رہنتے۔ان کی اس زمانے کی نصینی هان سبنکٹروں ہیں۔ سکین وہ دینیا دار ک کے لئے نہیں۔ وہ ان کے اپنے لئے تغییں ریہ تمام مسودات نہا خوشنا کیھے ہوئے ہیں۔اکثر حَکِّہ کئی کئی رنگوں کی سیاس نبھال كرنتے ہيں۔اوربے مدخوشفا لکھنے ہيں۔ليكن خيالات وہي عارفانہ ادر محذ دیا نریس - افسوس کران مین شکسل نهیس جهال تسلسل ہے و بال برز قت سے کہ اس فلسفہ کو شخصنے والے نہیں مبذی تحجی ع بی اور بونا نی روحانیات کے فلسفوں نے ا ن تخر مردل كوكهين سے كهيں ببنجا ويا ہے اگر كوئى مشخص ان نما م ممالک کے فلسفوں سے واقعت ہوتو ممکن ہے كروه كچيدان سے اخذكر سكے بن



المراحی کالیف بہت نقر بربا مجھ مہینے پہلے بواسیر کی تکلیف بہت مرحی کی میں۔ اورمسلسل خون بہت جاتا طفار بواسیر کا مرض دور مرحی نے کھانا پہنا بالکل نزک کر دیا محض جاستے ببیا کرنے تھے۔ ایک مہینہ اس حال میں گذرا مسیم خشک جو گیا۔ پریٹ کمرسے لگ کیا۔ بہاں بہ کہ کم محرم سے جاستے بینی میں مجھوط دی ۔ آخر ایا جہوں کی سنب مقتی کہ ما مرسال کی عمر بیس اس جہان فانی سے رحلت کی۔

یہ خبرا نا فانا بیس ہرطرف بھیمیل گئی اور مولانا کے عقید تمشد تجمیع ہوتے مشروع میموسکتے ۔ جبد ممکر صبیح کو ھاشور وہ تفا۔ اسلیئہ قرار یہ با یا کہ اس دن دفن نہ کیا جائے۔ بلکہ لیک دوڑاور انتظار کرلیا مبلے نے۔ بلکہ لیک دوڑاور انتظار کرلیا مبلے ۔ ناکہ وہ لوگ بھی جنا زہے ہیں شر کیے میموسکیں جو لاہمور سے باجر ہیں۔ جنا بیجہ الیا ہی کیا گیا۔

اس عرصے بیں دفن کرتے کے مقام کا فیصلہ ہوا - صاحف



مقمرة آراد-الغور

کمشنر پینجاب سے عمائیکہ شہرنے درخواست کی اور مولاناکو گلمے نشا و کے فریب جسے کر بلکہ بھی کہتے ہیں۔ دفن کرنے کی اجازت

ساؤے وربیب سے دربیب سے دربلا بی عظیم ہیں۔ دفن کرسے ی اجازت مل گئی۔ یہ مقام سزار دانا گئج بخش جسے بالکل فریب سے کہ ان منارگ سے مولانا کو کمال ارادت تھی۔

تیسرے دن جنازہ اٹھا۔ مزاروں کی تعداد میں مخلوق ساتھ عقی- اس دن لا ہورکے تمام سرکاری د فائز- اورسرکاری د غیر سرکاری مدارس اور کالج بند مہوگئے اور میزار بالوگ جنا نہ ہ میں سشر کی موشتے۔

مولانا کے اکلوتے بیٹے آنی ٹھدا براہیم صاحب ہواسونت معصف تھے۔ انہوں نے سویم کی فاتحہ کے لیٹے تمام شہر کو مدعوکیا اور تمام امراء اور بغربائے شہر کو کھا نا کھلایا۔ اس کے بعد کئی میزار روپیے صرف کرے ان کا منعبرہ بنایا۔ اس بیسونے کا کاس لگوایہ اور مقبرہ کا اندرونی حصد سنگ مربرسے بنوایا۔ جوابھی تک موجود ہے ج



لمياس مولانا آزآد كالباس بالكل مولويا نداور وربيانه وضع كا

مِن التحاروه مِيننه بركے يا بيني كالمطفى كا يا جامه- أور لطف كام ي مغلی گریبان کا کُرند بہننے کے عادی تھے۔ا د ھیٹر عمر میں ایک دھ مرتبه منتوز بھی بہنا۔لیکن و بیسے عام طور برسلیم نشاہی مزی کی جوتی پہنا کرنے ۔گرمیوں میں نبین سکھ کا انگر کھا بہن کراس برسفید مین سکھ کا چغہ' سر پر چر گوشیہ ٹو بی تن زمیب کی۔اوراس بہہ سفیدصانہ بابین مانب سے بائد صف سفید حرابیں بینے کابت ستُون تفارا سلتے جرابیں ہیشہ سفید ہی ہوتی تفیں ۔ قدیم وضع کے مطابق گلے میں سفید کیٹھے کا رُد مال بھی با ندھتے تھے۔ سرولوں میں باسجا مہ کو بنڈلبوں برلبیط کریشینے کے ساق بند باندها كرتے تھے۔ اگر زياده سردي سردتي توکشميرے كي عليم استين ببنیت سخت سردیول میں دون کا کواف میں بین بیتے تھے ۔ ورز ینم آسنین بر فرغل بہنتے۔سربر بجائے ململ کے صافے کے سفید یا فاخنا بی رنگ کا گرم کشمیری صافه با ندھنے۔ با دُں میں وی منید اُد نی حرابیں ادرونسی مجونا مرونا کشمیری کام کیامروا چیغه مهبن زیاده استعال کرنے تھے۔اور گلے میں ومبی سفید تعظیم کارومال۔ لباس بین برای و صنعدادی برتنتے تھے۔ لفزیراً بیس برس مجیزن رہے۔لیکن شاپدکسٹخض نے ان کوسوائے اس لیاس کے کسی اور لباس میں ند دیکھا مہو گا۔جب بھی گھرسے با ہر نکلتے ہمیں اور لباس میں لیکھتے ۔ ہاں د بواند بن کے زام نے میں اکثر جرایا بنیں بہنیتے تھے ج

لعوب

اس و فت مولانا آزآد کی نین فسم کی تصویریں منتی می*ں ایک* تصور نمالباً مشملة بااس سے أيك أده سال ببيلے كى سے اسونت مولانا کی عمر تقریباً پہاس برس کی تھی۔اس کے بعد اُنہوں نے كول تصوير نهير تهجوائي- آخري دو تصويرس بالكل آخري ذيلني کی ہیں - والدمرحوم اوران کے عقبید نمندوں نبے ہرجنپد کومششش كى كركسي طرح ان كى تصوير أنّارى حاشے ملكين وہ فالوميس مرتبة تنهے۔ اور عین و نت براُ تُلُم کر بھا گئے تھے۔ لا ہور حبیف کورٹ بین يلودُن صاحب حبيف جيج نخص - ان كومولا ناسم كمال عفيدت عني والد مرحوم جیعن کورٹ میں میرمنز حجم نقصے ۔ ایک و ن انہوں نے والدِمرعوم سے کہا کہ ہم مولانا کی نضویر اُنٹروا بیں گے۔ نم انہیں کسی بہا کے سے یہاں نے آنا جنائجہ والدمرحوم اُن کا چند پہلے سے بلو ڈن صاحب کی کو تھی برجیو ارائے ۔ ادھر بلوڈ ن صاحب نے نمام سامان تیا رکر لیا۔ اوھروالد مرحوم نے انہیں بہانے بہانے با ہر جلنے کے لئے رضا مند کیا ۔ گھرسے 'شکل کر لمبوڈن صاحب ی کو کھی کی طرف چلے۔جب کو کھی قبریب آئی تو انہوں نے کہا۔ میاں با وا آیکوبلوڈن صاحب مہرت یا دکریٹے ہیں۔ جیلئے ان سے ملیں ادر با نوں با توں میں اتن کی کو تھٹی میں پہنچ کئتے۔ انہول نے مولانا کو بہانے سے میبغد بہنا کرکرشی بریعضا دیا۔ادر حبدی سے ایک لقعویر بنيصً بتوك أنار لى - اشت ميس مولانا كمرس موكنة - انبوري ایک نضویراس حالت کی تعبی کے لی۔ وہ نتیسری نصوریدنیا جا سنتے تقے۔ کہ ایک دم غُصِّت کے آٹا ران کے جہرے پر مرد بدا سرف تے انے میں انہوں نے نیسری تصویر تھی اُٹار لی ۔ اب مولانا آیہے سے باہر ہوچکے تھے۔ اورسحنت ناراض تھے۔اس کے لعدوہ وہا ند تھمہے اور کو تھی سے با ہر چلے کہ یہ ا فکرین بیکے کمیرے میں قبید کرتا ہے۔ میں بہاں میرگز نرتھم وں گا۔ اِ تَفَا قُ كَى بَا تَ بِهِ - كُمْ بِهِلِي دُو نُو تُصُورِينِ سِهِ تُ هی اتھی رہیں۔ آخری نصویر مبی خرب سے کمکین وہ غیقتے کی حالت کی ہے۔ اس لئے تھممی اس کا بلاک بنهيس سنوا بالسكياج

# باكبركي كاخبال

چونکہ مولانا آزآد مولویوں کے خاندان سے اور خوہ بھی مولوی تھے۔ اسلئے پاکیزگی اور طہارت کا خیال بہت رکھتے تھے وارفتا کی کے زمانے میں اگرچہ دوزے نہ رکھتے۔ لیکن نمازا کنز با قاعد پڑھا کرنے تھے اور طہارت کا خیال اور سنجاست کی احتماط بالکل اسی طرح کرنے تھے جو ایک نمازی اور برجیبزگار کرسکتا ہے والدہ بیان کرتی ہیں۔ کہ وہ عموماً سون کا ازار بندا سنتعال کیا کرنے تھے ایک دنید بھولے سے میں لیکن اس کی میڑیں نر بندھوا نے تھے۔ ایک دنید بھولے سے میں نے ان کے ازار بند کی طری بربی با ندھو ویں جب انہوں نے دیکھا تو فوراً زنانے مرکان میں آئے اور کہا کہ بر بربی ہیں با ندھی ہیں آئیں ان کے ازار بند کی جرب انہوں نے دیکھا اور کہا کہ بر بربی ہیں با ندھی ہیں آئیں سے نہیں گریکناؤہ انھی کھول و د۔ بر باک نہیں ہرسکتیں۔ کیونکہ با نی آئیں سے نہیں گریکناؤہ انھی کھول و د۔ بر باک نہیں ہرسکتیں۔ کیونکہ با نی آئیں سے نہیں گریکناؤہ انھی کھول و د۔ بر باک نہیں ہرسکتیں۔ کیونکہ با نی آئیں سے نہیں گریکناؤہ انھی کھول و د۔ بر باک نہیں ہرسکتیں۔ کیونکہ با نی آئیں سے نہیں گریکناؤہ انھی کھول و د۔ بر باک نہیں ہرسکتیں۔ کیونکہ بانی آئیں سے نہیں گریکناؤہ انھی کھول و د۔ بر باک نہیں ہرسکتیں۔ کیونکہ کہارت کا خیال

in the last

آزاد فطریًا شگفته مزاج اور ساده طبیعیت کے تھے۔ اینے دل میں کسی کی طرف سے برائی مذر کھننے نقصے۔ اگر کوئی شکابیت مہوتی

۔ تعیصا ن صاف بر ملا مُنہ بہہ آ جاتی۔اس عادت کی دحبہ سے اکثر لوگ خفا بھی مہو جاتے۔لیکن و وکھبی ایس بات کی بروا نہ کرتے ا دراینی طبیعت بر مکدر مز آنے دینے ۔طبیعت میں زیادہ بمخلف م نفارجن سے دوستی کفی ان سے بہت زیادہ دوستی اور محبت تقى ين سے نفرت مونى ان سے دل بالكل مكدر موحاتا ففاليكون پیمر بھی ان کے ہا تھوں کسی کورنج یا لکلیف پہنچنے کی نوبت سر آتی تھی۔ و ، ہمیشہ لوگوں کی خطا میں فرا غد لی سے بجنین لینے تھے۔ خود نقصان أتلها لينتے ليكن د وسرے كونفضان بينجينا نه دكير سکتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ اول 'نو و وکسی سے بیزار مذہبوتے لیکن حبب بہے ور ہے ما پوسیال بیش آئیں نو بیزار سروحاتے اور آخر کار رنج کے مارے اوھ سے بالکل فطع تعلق کرکے اپنے دل کے بوجھے کو ہلکا کرنے کی کوشش کرنے۔ زیانے نے اگرجہ بہرن صدّیا بہنچائے تھے رہین پھر بھی ان کی طبیعت ہمیشرشگفتہ رہتی تمنی۔ حقيقت بهربيح كدان كوابينے علمي مشاغل اور نصبي مصروفيبتوں ميس تمجى ان عاد نات كاخيال تعبي بنراتا تفايه فٹا گردول سے مراعات مولانا ٱزْآد كوابيني شَاكرُ دول سے بہن مجبت محبت نقی كالج

کے علاوہ حسِ و قت بھی کو ائی کچھ کو چھنے آ جا ہا۔ ابنے نمام کا چھپوٹر کراسے تعلیم میں مدد دینتے ن<u>ت</u>ھے۔ کالج میں جننی **دیر فارغ ر**ہتے طلباء کو عام اجازت بمتی که وه ان سے ابینے اسیا ق میں مد د لیں۔ دوجارطالب علم مردفت ان کے دبوان خانے میں سہتے سے بوطالب علم باہرے علم حاصل کرنے آئے اور ان کے سربرست ان کومولاناکی مربرستی میں دکھنا بسندکرنے ان کے لئے ایک عبلحدہ مکان تھا۔ وہاں وقت لیے دفت ان کو ماكرخرد ويكفته ا دران كابرطرح كاخبال ركھتے ا ن مخصوص طالب علمول میں ہندومسلمان کی کو ٹی تخضیص ندتھی۔ وہ جیسے مسلمانوں بر دہر بان تھے۔ ویسے ہی مہندوؤں سے محبت کا برنا و کرتے نھے۔ بھر مہرطالب علم کو دطیفہ و لوانے کی کوشش بھی کرتے تھے۔جب بہ شاگر د تعلیہ سے نارغ مہوحاتے۔ نو ان کو ملازمت دلوانے کے لئے خود سفارشیس کرتے اور دوسرے لوگوں سے سفارنش لینے کی ہیدر بغ کوششیں کرنے تھے۔ شاگر د حب ٹعبیم خنم کرنے کے بعد ملازم مہرحا نئے نواکثر إن مسے خط و كتابت كامسلسله هي جاري رمينا - مولانا آژاوآن كے خطوط كا كمال محبت سے جاب دبینے تنصے وہ اكثر كتابوں

اورسکوں کی نلاش میں و بہاتوں اور فضبوں میں جاتے رہتے خص چرمکہ ان کے شاگر د عام طور بر مدرس ہی مہونے تھے۔ اسلنے اس نشم کی معلومات ان کو انہیں لوگوں کے ذریعے سئے بہنجتی تضیں۔ جب کھی ان کے باس جانے کا اتفاق مہوتا ۔ تو نہا بت مشفقت سے ان کے مدارس کا بھی معاشہ کرتے۔ اس طرح سے اکثر اپنے شاگر دوں کے طالب علموں سے بھی ملاقات بروجانی۔ بھر حب کھی خط لکھنے کا موقعہ آنا۔ تواکنز ان طالبعلمہ کو بھی دُعاوں سے باد کرنے بہ

# مولوى ماحب كا كمورًا

مولاناکے مکان سے جو تکہ کا لیج و و ڈیڑھ میں کے ناصلہ بروا قع نفاد اسلے کا لیے جانے کے لئے اُنہوں نے ایک گھوڑا رکھ بیا تفا۔ جب کا لیج جانے توخود گھوڑے برسوار ہوجاتے اور سابئیں آگے آگے یا بیچھے بیچھے جانتا اور اِ دھر اُقوھر دابئی بابئی طالب علم اپنی اپنی کتا ہیں بنی طین میں و بائے ساتھ ساتھ ساتھ تفتے میں شہرسے با ہر نیکلنے کے بعد طالب علم کتا بیس کھول بینے اور ولانا

سے اپنے سبن کے متعلق صروری ہا نیس پوچھتے جلتے۔ خاص طور پرامتخان کے دلوں میں طلباء کی تعداد بہبت بڑھ حاتی تھی۔ بہر طالب علم کچھے نہ کچھے سوال لوجھتا جاتا تھا۔ اور مولانا برابران کے سوالات کے جوابات دبئے جانے تھے۔ اس کے علاوہ وہ تو د مجی ضروری سوالات اوران کے جوابات تباتے جاتے تھے بہ

## سالگره کی نیاز

مولانا کو اپنی سالگره کا بہت خیال دہتا تھا۔ وہ اپنی سالگره بڑے سٹون سے مناتے تھے۔ سالگرہ کے دن فاص طور برنہا تھے دھوتے 'شکرانے کی نمازا دا کرنے 'صدفہ سیلا دیتے۔ سان شتم کے بھیلول اور مالیدہ بر نیاز دیجا تی۔ ایک تھال میں بہتمام چزیں رکھ کر اس میں چراغ دوش ہوتا۔ اور بھیراسے دریا میں بہادیا جاتا۔ ان کی بھیو بھی جنہوں نے انہیں بالاتھا۔ ان کے باس سالگرہ کا کلا دہ رہنا تھا۔ وہ اس میں دی ایک بیٹر ھرکر گرہ لگا تی خاندان گھرسے با ہر نے کلاتو مولان آز آدکی بھیو بھی نے بھرے گئر میں سے فقط سالگرہ کا کلاوہ اُنٹھا کمراپنے دو بیٹے کے آنجیل میں بائدھ لیا تفا۔ کبید مکد دہ سالگرہ سے کلاوہ کا ضاربع بہونا بڑی نُرْسگونی رسیجہتی تھیں۔

وماغ ألين كے بعدسے أيسي سالكره كا اصاس مانارادر

Company Con

مولانا آزادگی ایک ہی شادی ہوئی۔ اور ان کی بیوی کا انتظا ان سے بانچ ججے سال قبل بڑوا۔ ان کو اپنی بیوی سے مجبت بہت مقی۔ کہتے ہیں۔ ان کے انتظال کو محقود کی سی مدت ہوگئی تقی۔ ایک دن در واز سے پر کہا ہ ڈو لی لے کر آئے اور آواز دی محرصین کو توال کے گھرسے سواری آئی ہے۔ یہ آ داز کہیں مولانا کے کان تک حابیجی۔ وہ سیدھے اپنے مرکان سے لکلے اور بہت تیر رفتار سے زنانہ مکان میں وا خل ہوئے نے محمد سین کو تو ال منہرکی بیوی آئے آئے کھیں اور وہ بیوی بیوی کہتے ہوئے تے سوئی بین میں ہوئے کہا کہ وہ نہیں بین میں وہ تو مرکب کے ہوئے کہا کہ وہ نہیں بین وہ تو مرکبی سے دیگھر کے عور توں نے کہا کہ وہ نہیں بین وہ تو مرکبی ۔ یہ محمد سین کو توال کی بیوی بین ۔ ایکن انہوں وہ تو مرکبین ۔ ایکن انہوں ۔ ایکن ان

نے کیا۔ تم سب غلط کہتے ہور یہ تو میری ہیں۔ ہیں انکی شکل ضرور دیکھوں گا۔ تم لوگ مجھے دھوکا دیتے ہوکہ وہ گریں ارتئے ہیں وہ بیجاری بلینکول کے بینچ جھیپ گئیں۔ کہتے ہیں باوجو دسب کے سمجھانے کے انہوں نے ایک ندشنی۔ اُن کو نر وسنی بینگ کے نیچ سے نکالا اورشکل و تمیمی صورت دبکھ کر کہنے گئے۔ لاحول ولا توزہ سیر تو وا قعی وہ نہیں ہیں۔ وہ تو سیج مجھی مرچکی ہیں۔ یہ کہ کہ لاحول بڑھتے مرچکی ہیں۔ یہ کہ کہ لاحول بڑھتے مرچکے اینے مکان

### تشرمورول

مار السُكِيِّ فِي

البنے شفیق استاد کا کلام انہوں نے نہابت جا لفنٹانی سے مرتب کیا۔ لیکن افنوس کہ وہ ان کے بہوش و حواس کے زمانہ میں حجیب نرسکا۔ والد مرحوم نے احباب کے تقاضوں سے اس کو چھپوایا۔ جب وہ حجیب کہ نیار مجّا۔ نو وہ اس کی ایک جلد مولانا آزاد کی خدمت میں لے گئے۔ انہوں نے اس کو بہت شوق سے دیکھا۔ اور ہا تھ اُکھا کر بہت دیر تک وعایش مانگنے دہے والد مرحوم میان کیا کرتے تھے۔ بیں نے کہا۔ میاں با وا اس بہوا الد مرحوم میان کیا کرتے تھے۔ بیں نے کہا۔ میاں با وا اس بہوا الد مرحوم میان کیا کرتے تھے۔ بیں نے کہا۔ میاں با وا اس بہوالد مرحوم میان کیا کرتے تھے۔ بیں نے کہا۔ میان با وا اس بہوا

انجد لکھ ایکے یہ کہ کہ انہوں نے کا غذفلم دوات آگے سکھ دیا۔ یہ شمریہ دیا۔ مولان سے نولاً قلم امٹھاکد ایک بیارگراف کھ دیا۔ یہ شمریہ اور مرحوم اور مرحوم ایک فاص اہمیت دکھنی ہے۔ والد مرحوم نے ایسائلد نے استان شرموزوں کے عنوان سے دیوان دوق کے سائلد بیسائلد سیسپال ایمان نے بین کے ساتھ جھیتی ہے۔ اور اس کو بیت اور کی معالم اس کے ساتھ جھیتی ہے۔ اور اس کو بیت میں دلیان بیر بیت کم لوگول کو معالم ما ہے۔ کہ بداس زما کے کی تقریب بیت میں اور کی موست واقع بردی کی تقریب ان کی ادبی موست واقع بردی کی تقریب

#### مولاناآزاد کا مذہب

مولانا آزآد کے بزرگ اور وہ خود شیعہ مدہب رکھتے تھے

ان کے مذہب کی بنیاد فحد اور آل محد کی محبت بہد منتی ان کا خاندان مولانا آزآد نے اپنے لئے ایک طرق اجتہا دسے سرفرانہ تھا۔
لکین مولانا آزآد نے اپنے لئے ایک نیا اور ٹرسکون راست اختیار کیا تھا۔ اور ان کو اختیار کیا تھا۔ اور ان کو عام علما ہرسے مربلند کرنا تھا۔

دربار اکبری بین انہوں نے اپنے اعتقادات مذہبی کے بارے بین منعدد مقامات پر وضاحت فرائی ہے۔ حب سے صاف ظاہر مہدتا ہے کہ وہ مذہب کی حقیقت کو انجی طرح سجھنے نصے انہوں نے شبعہ اور شنی دونوں مذہبوں کا مکمل مطالعہ کیا تھا دبی کالج بین داخل مہونے سے پہلے شیعہ دینیات کی کتابیں دبی کالج بین داخل مہونے سے پہلے شیعہ دینیات کی کتابیں اپنے والدسے پڑھی تھیں۔ وہ بھی شیعہ اور شنی فقہان سے کما حقہ واقت تھے اور کالج بین داخل مہونے کے بعد مخصوص کما حقہ واقت تھے اور کالج بین داخل مہونے کے بعد مخصوص حالات کی وجرسے وہ شتی د نیبیات کی جاعت بین درس بینے مراب بینے و دنوں فرقوں کی ند ہبی کیفیتیں ان پر پوری طرح دوشن تھیں۔ یہی سبب تھا کہ ان کے دل بین تعقیب بالکل نہ تھا۔

مولانا آزآد کے مذہب کے بارے میں مہم اپنی طرف سے کچھ نہ کھیں گئے۔ نہا کہ جو کہندا نہوں نے ابنے قلم سے نہ ہب کے منتعلق لکھا ہے وقعی اس کو لکھ کرسلسانہ بیان کوختم کر دینگے۔ "کدان کے اصلی خیالات آئینہ ہوجا بیش:-

" مذہر کیے کے معلیے میں میرا ایک خیال ہے۔ خدا جانے احباب کو بیند آئے یا نہ آئے ۔ ذراخیال کریکے د کیسو-اسلام ایک خداً ایک مشتی اورشیعه کا اخلان ایک منصب خلافت برید جس کے واتعہ کو آج کھے کم تیرہ سوسال گزر چکے ہیں۔ وہ ایک حق تھا۔ کوسٹی بھائی کہتے ہیں کرجبنہوں نے نیار حن لیا ۔ شیعہ بھائی کہنے میں۔کرحق اور وں کا تھا۔ان کا مذتفا۔اگراچھییں کہ انہوں نے اپناحق آپ کیوں منہ لیا ہ جداب بہی دیں گے مراہبر كيا ا درسكون كيا بنم لينے والوں سے سے كراس و نت ولوا سكتے مره بج بنهيں ميلينے والے موجود بين بج نهييں - طرفين ميں سے كوئى ہے ؟ نهيں - اجھا جب يه صورت ہے - نواج تيره سورس کے بعداس معاملے کو اس فدر طول دینا کہ قوم میں ایک فسار عظیم کھڑا ہرم جانے ۔ جار آ دمی مبیٹے مہوں نوصحبت کا مزاجا ہا ہیے - کام جلیتے مہوں تو ہند مہوجا میں۔ د وسندباں مہوں تو وسمنی مهوها بلین- و نیاجو مزرعهٔ آخرت ہے اس کا وفت کارہائے مفید سے بٹ کر حمکرے میں جا آمجھ ۔ قوم کی اتحادی فوت لوث كرجيند ورحبد نفضان كلے براحا بين- يا كيا مزورہے بہت خوب نیم ہی حق پرسہی۔لیکن انہوں نے صبراورسکوت کیا بیس أَنُرْنُم أَنْ كَے مِرِه تُو تم بھی صبرا ورسكوت ہی كر و- زبا نی پدگرنی ا ورید کلای کرنی ا در بھٹیبار بیرل کی طرح لمٹینا کیبا عفل ہے۔اور

کیا انسامنیت ہے۔ کیا تہذیب ہے۔ کیاحس خلق ہے ؟ الله سورس <u>کیمعل ملے</u> کی باتباری بھا ڈٹے کے سامنے اس طرح کہہ دینی حیں سے اس کا ول آزر د ہ بلکھ لرخاک ہو ط نے -اس میں کیا خوبی سے-میرے و وستنو داقال ایک فرا سی بات تقی ۔ خلا جانے کن کن لوگوں کے جوش طبع اور کن کن سبیبوں سے الواریں درمیان اکر لاکھوں کے حون برگئتے جنِراب وہ خون خنک ہوگئے۔ زمانہ کی گددش نے پہاڑوں خاک اور حبُگلوں مٹی ان بہہ ڈال دی' ان حبکٹیہ وں کی پڑیاں اکھیٹر كەنفرقە كونازە كەنا اورا پنايت بىن فرق ۋالنا كىيا صرور يىپے۔ ا در د مکیصواس تفرقه کونم زبانی باننین شهمصو- ببر و و نازک معامله ہے کہ جن کے حق کے لئے تم آج جھکڑے کھڑے کہ تے ہو۔ وہ خود سکون کر گئے۔ لفذیری بات ہے ۔اسلام کے اقبال کو ایک صدمه بهنچنا تفارسونصیب مهوا - فرقد کا نفرقه بوگیا-ایک کے و و طرک سرگئے۔ بیرا زور تھا۔ آوھا آوھا میرکیا۔ اور دیکھیو تم! ١ ١ سورس كے حق كے لئے آج محكون موء بنيس محقة ئہ ان تھکٹہ وں کے تازہ کرنے میں تہاری تھوڑی حمیت اور سكيبن فرشے ميں ہزاروں حقدار وں كے عق بهاد مبوستے ہيں۔

ہنے ہوئے کام مگرٹنے ہیں۔ روز گار حاتے ہیں۔ روشیوں سسے نحتاج مہوتے ہیں۔ آینکہ ونسلیں لیاقت اور علم و **فضل سے تحروم** ره جانی بین میرسے شیعہ بھائی اس کا جواب صرور دیں سکے۔ کر جرمن محبّت میں مخالفنوں کے لئے حدث بد زبان سے کل حاتے ہیں۔اس کے حواب میں فقط ا تناسمجھنا کا فی ہے۔ کرعجبیب جوش محبت ہے۔ج<sub>و</sub> و و لفظوں میں مھٹا ہوا عانا ہے۔اور عجب ول سے جومصلحت کو ہنیں سمجتا۔ ہمارے مقتداؤں نے جو بات نه کی- ہم کریں۔ اور قوم بیں ضا د کا منار ہ تا ٹم کریں ۔کیا اطاعت اور کبیا ببیروی ہے ہ محبت نم جانتے ہوکیاشے ہے۔ایک الفاتی بیندہے تہیں ایک شے بھلی کُنتی ہے۔ دوسرے کو تعلی نہیں لگتی۔ اسی طرح لعکس كبائم يه چا بنت مو كه جوچنر تهميس بها تى ہے - و مبى سب كوبهائ یہ باٹ کیو کر حل سکے گی۔ ابوافضل ہی نے ایک حبکہ کہا ہے اور كباخوب كها ب ـ كرج تحف نهاد الماخوب كها برمايا ب یاحق بہت یا ناحق بہد اگرحق بہدہے تواحسان مندمہ کربیروی کر و - ناحق پر ہے تو یا لیے خبر سے یا حان بوجیے کہ جاتا ہے بیجنبر ہے تو اندھائے۔ واجب الرحم سے -اس کا ما تھ بكرا و عان

یو تند کر غلط راستے پر مبلتا ہے تو ڈرو اور خداسے بنا ہ ما آگو۔ عنصہ کیا۔اور جھگٹ نا کیا ؟

میرے باکمال دوستو اسٹ نے خود و کھا اور اکثر دیکھا ہور دیکھتے ہیں۔ تو اپنا جھا برطھانے کو مذہب کا جھاگئا ہے۔ بیں ڈال دینتے ہیں۔ کیونکہ اس ہیں فقط وشمنی ہی نہمیں ہی نہمیں ہی نہمیں ہی نہمیں ہی تو اس کی جمعیت لوٹ جاتی ملکہ کیسا ہی بالیا قت حرایت ہو۔ اس کی جمعیت لوٹ جاتی ہے۔ دنیا ہیں ایسے ہے۔ اور شیطا نوں کی جمعیت برطھ جاتی ہے۔ دنیا ہیں ایسے ناہم بے خربہبت ہیں۔ کہ بات تو سمجھتے بہیں۔ مذہب کا نام میں مذہب کا کیا کام ؟

مذہب کا کیا کام ؟ ہم سب ایک ہی منزل مقصد دکے مسافر ہیں۔ الفاتاً گذرگاہ ونیا ہیں یک جا ہوگئے ہیں۔ رستے کا ساتھ ہے۔ بنانایا کار دال چلا جاتا ہے۔ الفاق اور ملنساری کے ساتھ جیدر کئے۔ بل عبل کر صلیو کے ۔ ایک دوسرے کا پوجیم اُٹھانے جیلوگ ہدر د

کے ان خیالات کی روشنی ہیں مولانا محد یا فراور فادی حبصفر علی کیے معاملات پر عور کیجئے۔ ساری حفیقت واضح ہرجائے گی ۱۲

سے کام بٹاتے حیوگے تو ہنتے کھیلتے راستہ کٹ جائے گا۔ اگر اببیا نہ کر دیکے اور ان تھیکٹر الوڈ ل کے تھیکٹرے تم بھی پیدا کردگے تو نفضان اُٹھا وُسکے ۔آپ بھی ٹکلیف پاؤ گے۔ سائفیوں کو بھی تکلیف و و گے۔ جو مزے کی زندگی خدانے دی ہے۔ بدمزہ ہو حالئے گی۔

مذمہب کے معاملے ہیں انگریزوں نے خوب نا عدہ رکھاہے ان بین بھی و و فرتنے ہیں - اوران میں سخت مخا لفسنت ہے-پرونسٹنٹ امر رومن کینفولک - دو دوست-بیکه دو معالی ا ملک مجھی مباں بیوی سے مذہب بھی الگ الگ مرد نے ہیں۔ وه ایک گھرمیں رہتے ہیں۔ ایک میز پر کھانا کھانے بیں۔ منسنا بولنا ربنا سهنا سب ایک حکه مذمب کا وکریمی نهین ا نوار کو اپنی اپنی کتا ہیں اُٹھا بیس۔ ایک ہی تکھیی میں سوار میؤ کئے ما تیں عبتیں کرتے علیے حاتے ہیں۔ ایک کا گرما رستے ہیں آیا وه و با ل أتربطِ إ - د ومرا تُكبِّي مين مبينِها البيني كرما كو حبلا كيا : كرما مبر جیا - و و مکھی میں سوار مبوکر رفیق کے گرجا بید آیا- اسے سوار كراليا - كَفر بمنج -اس نے ابنى كتاب ابنى ميزىي ركھ دى-اس نے اپنی میزید بھروہی بیشنا بولنا کاروبار- اس کا ذکر بھی

ہنیں کہ نم کہاں گئے نصے - (در دہاں کیوں نہ گئے نصے - جہاں م گئے تھے ؟ فلد کے بعد سے انہوں نے عشقیہ شعروشاعری تقریباً ترک کردی تھی- اکثر جرش طبع کو سلام اور مرشیہ کہنے میں صرف کرتے تھے ؟۔ لاہور میں نواب نا صرعلی خال کی حویلی میں سالانہ

ریے ہے۔ لا ہور این تواب ماصر می جان کی توبی یا سے اللہ مجالس عزا مہوا کرتی تھایں۔ وہاں عشرو کی آخری تاریخوں میں ایک مرتبہ اپنا کلام بیٹے حد کر سعا دیت دارین حاصل کرنے تھے۔

کہنے ہیں ایک دو مرتبہ وارفنگی کے زمانے میں بھی اُنہوں نے معلی اُنہوں نے معلی اُنہوں نے معلی اُنہوں نے معلی میاس

آغا محد با قر- ایم- اسے-بی-ٹی

ر ہا جارت ایڈیٹر صاحب اوزنٹیل کالج میگذین لامورسے نقل کیا گیا )

|            | ويست مطالب                      |       |
|------------|---------------------------------|-------|
| • 1        | 16'                             |       |
| المسيرتيحه | عمتوان                          | المبر |
| <b>,</b>   | اميرخسرو                        | 1     |
| , ,        | حضرت اميرخسروكي أنميل           |       |
| س          | ا نان که خور د می خاند برو      |       |
| ۲۰         | و صنیع کی نال<br>رمینی و میرین  |       |
| ۵          | الشيخ مضمون                     | ٢     |
| 0          | پیغمبری وفت                     |       |
| 6          | النثرف على خال فغال             | w     |
| 4          | ا سا صر جو ا بی                 |       |
| ^          | مرتاجان جانان مظهر              | مم    |
| ^          | ا لطا <b>فت</b> مزاج<br>سره د ا |       |
| 10         | سودا                            | 0     |

|       | ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' |   |
|-------|---------------------------------------|---|
| 1.    | سوواکی شنک مزاجی                      |   |
| 14    | مبراور سودا کا فرق                    |   |
| 100   | سودا کی نبیک نبیتی                    |   |
| 14    | شيرخدا                                |   |
| 14    | ارط کی کی ہیجو                        |   |
| 14    | امپیدوار                              |   |
| 19    | شغل بریکاری                           |   |
| p.    | ولایتی کی مبحبو                       |   |
| +1    | سبيدانشاكي نوجواني                    |   |
| 44    | مائے افسوس                            |   |
| 147   | ميرور و                               | 4 |
| 1 44  | میر در د کی بے نیازی                  |   |
| سوم ا | څواجه مېرور د اورموسيقي               |   |
| 10    | سوداکی شوخی                           |   |
| 14    | غواج مبروردس سوداكى عفيدت             |   |
| 74    | سُونْ .                               | 4 |
| 76    | سوزك تخلص بيرلطبيفه                   |   |

| <br>      |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| 42        | سوز کی نشعر شوانی کا انداز             |
| <i>μ.</i> | 🔍 🖈 میرنفتی میر                        |
| μ.        | ميرتفتي لكھنوجاتے ہيں                  |
| <b>#</b>  | ميرا وركعضو كامشاعره                   |
| μμ        | انواب آصف الدوله كي فرمايش             |
| أمهم      | میرصاحب کی نازک مزاجی                  |
| Ma        | سعادت بارخان رنگیس کی شاگردی           |
| my        | ابدنے نین شاعر                         |
| عسر<br>ا  | میرصاحب کی نازک مزاجی                  |
| <b>49</b> | نثغا بإبته نواز ننشيس                  |
| ٨٠.       | ميرصاحب كاعالم محوميث                  |
| 44        | ميرصاحب كي فناعت                       |
| Me        | ٩ ميرارف                               |
| سامهم     | جرائت کی انکھییں                       |
| MO        | مبرصاحب اورحبات                        |
| (V 4      | كربلا بحباثله                          |
| 49        | اندهے کو اندھیہے میں بہرنت دور کی سوھی |
| L         |                                        |

| ۵۰    | ١٠ سپيرانشاء                   |
|-------|--------------------------------|
| ا وه  | شاه عالم اور سبدانشاء          |
| ar    | انونهمي فرمانيشين              |
| اسم ا | لطيفه رجمين                    |
| am    | ایک با ہرہے کے حربین سے لطیفہ  |
| or    | انشاكي نواب سے مطلب براري      |
| 00    | انشاکی مهدردی                  |
| 01    | حبان بیلی صاحب کی ملاقات       |
| 29    | ميرمنشى صاحب كالطيف            |
| 41    | سیدانشانے بنٹرے جی کاروپ دھارا |
| 44    | فالتی کے ساتھ لطیفہ            |
| 4 100 |                                |
| 412   | انشاکی نواب سے بگرشہ تی ہے     |
| 44    | انقدير القديرا                 |
| 4 1   | 1 • • •                        |
| 40    | ا المصحفي                      |
| 60    | اا مصحفی کا شوتِ کیاں          |

| والمراوات المحارم | CAMPA ALMANDA DE LA CAMPA DEL CAMPA DE LA CAMPA DEL CAMPA DE LA CAMPA DEL CAMPA DEL LA CAMPA DEL CAMPA DEL CAMPA DEL CAMPA DE LA CAMPA DE LA CAMPA DEL CAMPA DE LA CAMPA DEL C |      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 64                | مصحفی کی بیرگونی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| 60                | مصحفی کی روانی طبع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,    |
| 69                | ا ما سنح<br>ا ما سنح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11   |
| 49                | نا سنح کو ورزش کا مشوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| ^-                | نا سنح کی خوراک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 12                | عجيب د هکوسلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 1                 | ناسنح اورشا ثقابين كلامم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 10                | نشغل بے کاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 106               | نآسخ کی نازک طبیعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 19                | آنش سے معرکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 9.                | ناسنح كىمنصف مزاجى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 97                | ناسخ اورآنش کی حاضر حوابیال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 9 /               | A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O | 1 14 |
| 9 1               | میرضمیراور میزلینق کا مسرکه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 9 ^               | مومن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مما  |
| 9,0               | مومن کا نخوم میں کمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 99                | تواب البلي مخبث معروف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10   |

| 99     | زاب ال <sub>ل</sub> ى غن <sup>ن</sup> كى سخا ونني <u>ن</u> |    |
|--------|------------------------------------------------------------|----|
| الماءا | فقيرانه تصرب                                               |    |
| 1.6    | <b>ڏو</b> ق                                                | 14 |
| 1.6    | ذوق کی قوت ِ حا نظ                                         |    |
| 1-1    | خوب غدا                                                    |    |
| 1.9    | خرب ضابين لطيفه                                            |    |
| 110    | <b>ذون کی تناعت</b>                                        |    |
| 111    | د پوان و وق ا ور منگامه غدر                                |    |
| 111    | <b>زو</b> ق کی صا ضرحوا بی                                 |    |
| 11,44  | خدا کی حبب نہیں جوری                                       |    |
| מוו    | كعبيه اور كعبتين                                           |    |
| االم   | و تى كى گلىيا ں                                            |    |
| 116    | عجيب الفاق                                                 |    |
| 110    | ز ما ن کا خراب کمه نا                                      |    |
| 150    | بديدالشعار                                                 | 14 |
| 170    | ڠالب                                                       | 10 |
| 14%    | مرزا غانب کی څود واري                                      |    |

|       | 1) 1                     |    |
|-------|--------------------------|----|
| 1140  | غالب اور ذوق کے معرکے    |    |
| IMA   | ا فا قەمستى              |    |
| هرا   | ىدىيە گونى ً             |    |
| 100   | بيا براور .              |    |
| 144   | كُد هے كى لان            |    |
| 144   | مہین سے لطبیقہ           |    |
| 156   | مرزا کے بیبان کی ببیلیاں |    |
| 146   | سننم ظريقى               |    |
| ( p/s | دھو کے میں خمات          |    |
| 149   | خدا كالبية مشوره كام     |    |
| 149   | مستنى<br>مستى            |    |
| ٠١١٨٠ | شیطان غالب ہے            |    |
| الما  | سجاڑے میں بھی نوب        |    |
| الما  | مشراب بیلینے کی تاویل    |    |
| المها | مرزا و ببر               | 19 |
| المها | مرزا دبیرا در ناسخ       |    |
| ,     | r                        |    |
|       |                          |    |

مر المحرول الم

ایک کوئیں پر جار بہاریاں پانی بھردی تھیں امیر شرق کو دستہ چلتے جاتے بیاس کی ۔ کوئیں پر جاکر ایک سے پانی مانگا۔ ان ہیں سے ایک انہیں بہجانی تھی ۔ اس نے اور ش سے کہا کہ دیکھو کھنٹرو بہی ہے۔ انہوں نے پُوچھا کیا تو خسر و ہے ۔ انہوں نے پُوچھا کیا تو خسر و ہے ۔ جس کے سب گیت گانے ہیں ، اور بہبیلیاں افہل شنتے ہیں ۔ انہوں نے کہا ہاں ۔ اس بر دے۔ ایک ان میں سے بولی کہ مجھے کھیرکی بات کہہ دے۔ ایک ان میں سے بولی کہ مجھے کھیرکی بات کہہ دے۔ نے گئے کا ۔ انہوں نے کہا کہ ارہے بہایس کے وہم نکلا نے گئے کا ۔ انہوں نے کہا کہ ارہے بہایس کے وہم نکلا مہانے ہیں جو بھی این تو بلا دو ۔ وہ بوایی میں بیات ہاری

بات نه كهديكا نه يلامتين كي - انهون في جيث كها-ألمِل - كير بكائى عبن سے جدخه ديا حلا- أما كُتا كھا گيا۔ نو ببيٹی ڈھول بجا۔ لا ٻانی بلا۔ اسی طرح تہمی تعبی او صکوسلا کہا کرنے شخصے کہ وہ تعبی انہی کا ایجاد ہے۔ ا الا حکونسلا - بھا دوں <sub>ب</sub>تی پیبیلی - چو چو بڑی کیا بی مبترانی دال پکاؤگی- با ننگا ہی سور ہوں۔ گوشت كيول نه كهايا - وكوم كيول يه كايا - كلا يه تها ـ جُوتًا كبول نه بهبنا يسنبوسه كبول نه كهايا- ثلا نه تفا-انار كيول من حكيمًا - وزير كيول نه ركها - دانا نه نفا-دوسنے فارسی ارُدُو بہ سو داگر راچرے باید-بوچے کو کیا جیا ہے ۔ دوکان تشند راجيم بايد- اللب كوكيا جاسية - جاه شكار بجرم بابدكرد - قوت مغركوكبا جا بيني - با دام

## نان که تو دی خانه برو

شلطان نظام الدین اولبار صاحب کے ہاں ایک سیاح ففیرمہان آئے . رات کو دسترخوان بر بنیٹے کھانے کے بعد با نیس منشردع ہو میں سیاح نے ابیے دفتر کھولے کہ بہت رات گئی ختم ہی نہ ہوں۔ شلطان جی صاحب نے كُيْمُ الْكُوَّا سُيال كِيمُ جِما نُيال بهي ليس - وُه ساده لوح سُرِسي طرح نه سیجھے۔ شلطان جی صاحب مہان کی دِل شکنی سمجھ كر كُيُّ كَهِ رَ سَكَ مِحْبُور بِلِيْقُ رَبِي - امير خسرو بھي موجود تھے۔ مگر بول نہ سکتے تھے۔ کہ آ دھی رات کی نوبت مجی اس وفن سُلطَان مِي نِهُ كَها كَهُ صَسَّرُهِ بِهِ كَبِيا بِجا ؟ عرض کی ۔ آوھی رات کی نوبت ہے۔ اِرُحِیا۔اس میں کہا آواز آتی ہے ؟ انہوں نے کہاسم میں توالیا آتا ہے۔ نان که خوروی خانه برو - نان که خوردی خانه برو خانه برو - خانه برو په

نان كه خوردى خامذ برو - نه كه بدست نوكر دم خانزگرد

غانه برو - خانه برو ٠٠

حرف حدث کی حرکت وسکون پرخیال کرو ایک ایک جوٹ کو کیا پوُرا پوُرا ادا کر رہے ہیں ۔ اور نہ کہ بدست توکرم خانہ گرو ۔ کو دمکیھو۔ اس نے کیا کام کیا ہ

وُصِيع كي "ال

ایک دن کری کوچ میں سے گزر ہوا - و صنیا ایک و کان بین دو کئی و میں سے گزر ہوا - و صنیا ایک و کان بین دو کئی وصنی کہا کہ میں ایک ہی کو و کھیو ایک ہی انداز بیر راو کئی و صنکتا ہے - سب ایک ہی است و کے شاگر و بین کوئی بولا کہ فذرتی استاد نے سب کہ ایک ہی انداز بر سکھایا ہے - آپ نے کہا کہ سکھایا ہے اور ایک حرکت بین میمی الل کو ہاتھ سے نہیں جانے وہا کوئی اور ایک حرکت بین میمی الل کو ہاتھ سے نہیں جانے وہا کوئی اور ایک حرکت بین میمی الل کو ہاتھ سے نہیں جانے وہا کوئی اور ایک حرکت بین کیونکی لاسکیں - فرما یا -

در بینے ماناں ماں بھی رفت ماں ہم، فردن ماں ہم

أشياء رفرنها در فمنها مرال أعم رفين

این هم رفت آن هم رفت آنهم رفت آنهم رفت آنهم رفت اینهم آنهم اینهم آنهم رفت -رفتن درفتن درفتن درفتن ده - ده - رفتن ده - رفت رفتن ده - رفتن ده -

مناح في المناح والمناح والمناح

ہے دی خار سے اُسٹے اور خاک بیں بل گئے۔
ایری خاک سے اُسٹے اور خاک بیں بل گئے۔
اُستاد ذوق مرحوم نے ایک دن فرمایا کہ شیخ مضمون کے زمانہ بیں کوئی امیر باہر سے محل میں آئے اور ملینگ پر ایک گئے ۔ ایک بڑھیا نئی نوکر ہُوئی تنی ۔ وہ حُقّہ بھر لائی اور سامنے رکھا ۔ نواب صاحب کی زبان پر اسس و فت یہ مضمون کا شعر تھا ۔

ماما سُن كر بولى- اللي ينرى امان - إس كَصربين نو آب ہی ٹیغمبری وفت بڑ رہاہے۔ بیجارے نوکروں برکیب گُزُر کی حیلو با با بہاں سے۔ دِتی میں غریب مفلس ففیرکسی سے سوال کہا کہتے تھے ۔ تو کہا کرنے تھے۔عیالدار ہیں مُقلس ہیں۔ ہم رہ بینمبری وقت پڑا ہے۔ ہٹد کھے دو اور اصل سس كى ير مقى كريس يرسخت متعبيبت براتي سے - وا زيا ده خدًا كا ببارا معتليد - اورجو مكه ببغيرسب سے زيادہ غُدا کے بیارے ہیں - اس لئے ان بر زیادہ معیبتیں پر تن بین - جو مُصیبتین پیغمبرول بر رای بین وه دوسرے يرنهيس يدين - رفنة رفنة بيغيرى وقت اوريغيبري هيبت ك معنى سخت معبيت كے برو كئے۔ د کیجوابیی الیبی باتیں اُس نرمانه میں کس فدر عام رنصیں کر بڑھیا عور نہیں اور مامائیں اُن سے مشکتے اور لطيف بيداكرني تفس. ان الله ہی اللہ ہے ج

ائثرف<sup>ى</sup> خاف خان ب

#### ماضر جوالی

ایک ون راجہ صاحب کے دربار ہیں انشرف علی خاں فُغَاں نے غزل بڑھی جس کا قافیہ تفا لا کتیاں اور ما لبال-سيسخن فنمول نے بہت العراف كي-راج صاب كى صحبت ميں مكنو تميال ايك مسخرے تھے۔ اُن كى زمان سے نکلاکہ نوالصاحب سب فافئے آب نے باندھے مگر تاليآن ره گئين - انهون نے ال ديا اور کر جواب نه د با - راحه صاحب في فره فرما ياكه نواب صاحب! سننے ہو ، حکنو تمیاں کیا کہتے ہیں ، اُنہوں نے کہا که مهاداج اس فا فیه کومنتندل سمجه کر هیوار دیا نفا اور حضور فرمایش تو آب میمی مبوسکتا ہے۔ مباراج نے کہا كه بال كم كهذا توجا بيئ - أنبول نے اسى وفت برُهامه خلنُونْمَبَاں کی 'وم جو حکبتی ہے ران کو <sup>ا</sup> سب ویکھ دیکھ اس کو بحانے ہیں نالیاں تنام دربارجیک أنها-اورمیال حکنو مدهم بهوکر ره گئے بر

مرزاجان جانان المعمير



ایک دن درندی ٹوبی سی کرلایا - اس کی تراسشس شیرهی تھی - اس وفش دومسری ٹوبی موجو نہ تھی - مرزا حان جانال منظہر کو اس کئے اسی کو پہنینا بڑا - مگر مسر عبیں درد ہونے لگا ہ

تُعْلَ - حِبْ جِارِيا فِي مِين كان بيو - اس بير ببيجا نه

جانا نفا۔گھباکر اُٹھ کھڑے ہونے تھے ۔جبنا سنجہ دِٹی در اُڑ کے باس ایک دن مرزا حبان حباناں ہوا دار میں سوار جیلے جانے تھے۔ راہ میں ایک بنٹے کی جاریا ٹی کے کان

بچے عبائے سے - داہ بین ایک جنے ی جیار پری سے ہی ہے "بر نظر جا بڑی - و بین تھیر گئے اور حبب تک سس کا کان نه نوکلوا با آگے نه برطب ہے ،

, \_\_\_\_\_

تُعلَ - ایک دن ایک نواب صاحب جرکه مرزا صاحب کے خاندان کے مرمد تھے۔ تلافات کو آئے اور خود صرای کے کہ بان بیا۔ إنفاقاً آبخورا جو رکھا تو بیبر صا۔مرزا کا مزاج اس فدر برہم ہوا کہ ہرگز ضبط نہ مہوسکا۔ اور مگر کر کہا ۔ کر عجب بیر فوف احمق نفا۔حب می شہبیں لواب بنا دیا۔ آبخورا تھی صراحی پر رکھنا نہیں آتا ہ

لْقُل - مولوی غلام بجیلی فاضل جلیل بر بداست غیبی مرزا کے مربد ہونے کو دلی ہیں آئے ان کی ڈاڑھی بہت برطی اور گھن کی تنتی ۔ حمُّعہ کے دن جا مع مسجد میں ملے اور ارادہ ظاہر کیا ۔ مِرزا نے ان کی صورت کو عورسے د تمجها اور کہا کہ اگر ٹھٹے سے آب بعیث کیا میاہتے ہیں تو بیلی والاهی کو تریشوا کر صورت مجیلے آدمیوں کی بنابية - بيم نشرليف لابية - التهمين ويُحِبُّ الجال-﴿ حَدَّا خُولِهِ وُرِنْ إِنَّ إِذِهِ وَخُولِهِ قُورِ فِي لِيسَنِدِ كُرِنَا سِنِهِ } مَصِلًا يه رز بي كى سى صنورت في كو اليكي زبيس معلوم بهوتي- تو خَدًا كُوكِ بِيسَنِد آئِيُ كَي - مُلَأَ مَنْتَشْرِعِ آدمِي تَهِ - كُمِر میں بیٹھ رہے۔ بین ون بک برابر خواب میں دیکھا کہ بغیر مردا کے نہارا عقدہ ول نہ کھلے گا۔ آسنسر بیچارے نے ڈاٹرھی حجام کے سیبردکی ا ورجبیسا خشخاسی خط مرزا صاحب کا نفا۔ ولیسا ہی رکھ کر مربدوں ہیں داخل ہوئے ،

سوداکی منگ مزاجی

جب سوداکے کلام کا شہرہ عالمگیر بڑوا۔ نوشاہ علم بادشاہ اپنا کلام اصلاح کے لئے دبنے گئے۔ اور فرایشیں کرنے گئے۔ اور فرایشیں کرنے گئے۔ ایک دن کہی غزل کے لئے تفاضا کیا۔ سودا نے عذر بیان کیا۔حضور نے فرایا۔ بھبی مرزا کے غزلیں دوز کہہ لینے ہو ، مرزا نے کہا۔ بیر و مُرشد جب طبیعت لگ جاتی ہوں ۔ دوجاد شعر کہہ لینا ہوں ۔حضور نے فرایا بھبی ہم تو باتخانہ میں بیٹھے بیلھے جارغزلیں کہہ لینے ہیں ہاتھ با ندھ کرعوض کی حضور ولیبی بُوبھی آئی ہے۔ بہ کہہ کرجیلے آئے۔ با دشاہ نے بھرکئی دفعہ بلا بھیجا اور کہا کہہ کرجیلے آئے۔ با دشاہ نے بھرکئی دفعہ بلا بھیجا اور کہا کہ ہماری غرابی بناؤ۔ ہم تہیں ملک الشعراء کر دی گے۔

یہ نہ گئے اور کہا کہ حضور کی ملک الشعرائی سے کیا ہوتا ہے کر بیگا تو میرا کلام ملک الشعرام کر بیگا ہ

سودا کی پیچوگوتی

گرمی کلام کے ساتھ ظرافت جوان کی زبان سے ممکبتی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے۔ کہ بڑھا ہے بنک شوخی طفلانہ ان کے مزاج میں امنگ دکھاتی تھی۔ مگر ہجوؤں کا مجبشمو جو کلیات ہیں ہے۔ اس کا ورتی ورتی ہنسنے والوں کے لئے زعفران زار کشمیر کی کیاریاں ہیں۔ اس سے معلوم ہونا ہے کہ طبیعت کی شفتگی اور زندہ دِلی کہی طرح کے فکرونز دو کو پاس نہ نے دبتی تھی۔ گرمی اور مزاج کی تیزی بجبی کا حکم کھتی مسکنا تھا نہ کوئی خطراسے دباسکتا نھا۔ نیتجہ اس کا بہتھا۔ کہ ذراسی ناداخی میں بے اختیار ہوجانے تھے۔ کچھا اور نس فراسی باراخی میں ایک ہجھا در نس

عنید نام إن کا ایک غلام تھا۔ ہروقت خدمت بیں ربتنا تھا۔ اور ساتھ فلمدان کئے پیرتا تھا۔ جب کسی سے بگڑتے نو فولاً بُلِکارت ۔ ارب عنی لا نو فلمدان - ورا بیں اس کی خبر نو لوگ - بیر مجھے سمجھا کیا ہے ۔ پیمر شرم کی آگھیں بند اور بے حیاتی کا ممند کھول کر وہ وہ سبے نقط سنات بند اور بے حیاتی کا ممند کھول کر وہ وہ سبے نقط سنات

## ميراور سوداكا فرق

ایک دن لکھنٹو بیں مبیرا در سو داکے کلام بر دو شخصوں بین نکرار نے طول کھینچا۔ دو تو خواج باسط سکے مربد نصے ۔ اُنہیں کے باس کے ادرع ض کی کہ آب ذبائی اُنہوں نے کہا کہ دو تو صاحب کمال ہیں۔ مگر فرق اِنن ہے کہ مبیر صاحب کا کلام واہ ہے۔ اور مرزا کا کلام واہ ہے۔ مثال بین میرصاحب کا شعر سطیصا ہے۔ سریانے میرکے آبہت بولو ۔ ابھی کی فی سوگیا ہے۔ سریانے سوگیا ہے۔ سریانے سوگیا ہے۔

پھر مرزا کا شعر براھا۔
سودا کی جہ بالیں بہ بہوا شور قبامت
عزیم الدیں الدیں کے انہوں تعدامت اللہ علی سہتے!
کی طرفدار تھے۔ وہ مرزا کے باس بھی آئے اور سارا ماجل بیان کیا۔ مرزا بھی متبر صاحب کے شعر کو مشن کر مسکرائے بیان کیا۔ مرزا بھی متبر صاحب کا ہے مگر ورد خوابی اُن کی اور کا کی اُن کی

سووای نیانی

د کا کی معلوم ہو تی ہے جہ

ایک دن سوّوا تو پیخبرگھریں بیٹھے تھے۔ ان کے حرزا مرابینہ مرزا فا قرکے شاگرد بلوہ کرکے چیڑھ آئے۔ مبرزا کے پیرٹ بہاج کی تم نے ہمارے است اور کہاج کی تم نے ہمارے است اور کہاج کی تم نے ہمارے اشتاد است اور کہاج کی تم نے کا سب لو اور ہمارے اشتاد کے سب لو اور ہمارے کی گئل کے سب کو مرزا کو مضابین کے گئل

بیول اور ماتوں کے طوفے مینا توبہت بنانے آنے تھے۔ مگر برمضمون تی نبا تھا۔سب بانیس مھول گئے۔ بجارے نے جندان فلام کو دیا ۔ خود میانے میں بیجے اور ان کے ساتھ ہوئے۔ گرد لشکرشیطان تھا۔ یہ بہج بین تھے جوک میں پہنچے نو اُنہوںنے جا ہاکہ بہاں اُنہیں سے عرّت لیجنے کھے تکوار کرکے پیمر حمکٹرنے لگے۔ مگر ہے خُداع بُنت وے اسے کون بے عزف کرسکتا ہے۔ اِ تعن قا سعادت علیخاں کی سواری ہم بھلی ۔ فجمع د مکیھ کر تھیر گئے۔ اور حال وریافت کرکے سؤدا کو اپنے ساتھ ہاتھی ہر سٹھا كرك ملئة - أصفت الدوله حرم سرابيس دسنزخوان بير تنصے -سعادت علی خال اندر کئے اور کہا کہ بھائی صاحب بِاعْضب ہے۔ آپ کی حکومت! اور شہر ہیں بہ قیات تصف الدوله نے کہا۔ کبول مھٹی خیر باشد۔ اُنہوں نے کہا کہ مرزا ترفیع حس کو باواحان نے برادر من اورشفق مهربان كهه كرخط لكها-آرزو منن كرك ملا با اور وه نه آیا۔ آج وہ بہاں موجودُ وہے۔ اور اس حالت میں ہے كراكراس وقت بين ندينجيا- نوشهرك بدمعاشول نے اس بیجارے کو بے حرمت کر ڈالا تھا۔ پھر سیارا ما جرا بیان کیا ۔

آصف الدوله فرنشنه خصال گهبرا كمه لوسلے كربھيعي مرزا فاخرنے الساكيا. نومرزاكوكيا كويا بهم كوب عربت كيب با وا مبان نے اُنہیں تھائی لکھا تو وُہ ہمارے چیا ہوشے۔ سعادت علی خال نے کہا کہ اِس میں کیا شہر ہے اِسی وفت با ہر بھل آئے ۔ سارا حال سُنا ۔ بہت عَصُّے ہوئے اور حکم دیا كه نثیخ زا دول كا محله كا محله أكھ واكر بھيبنيك دو - اور شهرسے نکلوا دو۔ مرزآ فاخر کوهیں حال میں مہو۔ اسی حال سے حاضر کرو۔ سوّدا کی نیک نیتی دکھینی جا ہیئے۔ لاتھ باندھ کرعرض کی کہ جناب عالی! ہم لوگوں کی لڑائی کا غذ قلم کے میدان میں آپ ہی فیصل ہو جاتی ہے حضور اس میں مداخلت نہ فرما ہیں۔ غُلام کی بدنا می ہے۔جننی مدد حضور کے اقبال سے بہنجی ہے وہی کافی ہے - غرض مرزآر فنيع باعزاز واكرام وبالسه ينفصت بهوّ ع-نواب نے احتیاطاً سیاہی ساتھ کر دیئے۔

حرلفیوں کوجب بر راز کھا توامرات وربارے پان

دوڑے - صلاح تظیری کہ معاملہ رویبیہ یا جاگیر کا نہیں۔ تم سب مرزا فَآخر کو ساتھ لیکر مرزآ رفیع کے پاس چلے جاؤ اور خطا مُعان کروالو۔

دُوسرے دن آصف کدولہ نے سردربار مرزا فاخر کوھی مہلایا اور کہاکہ تمہاری طرف سے بہت نازیبا حرکت ہوئی ۔ اگر شعر کے مردمبدال ہو تواب دُو ہرو سودا کے ہجو کہو ہ

دوستار کے طور پر کہا کہ مرزا تم نے ہم کو شیرِ خدا کا قائل بنایا ؟ ہنس کر کہا کہ جناب عالی شیرتو اللہ ہی کا تھا۔ نہ حضور کا نہ فدوی کا ج

لرط کی کی ماجو

آصف آلدولہ مرحوم کی اُنّا کی لڑکی خورو سال تھی اواب فرشنہ سیرت کی طبیعت میں ایک توعمواً حمّل اور بے پروائی تھی۔ دوسرے اس کی ماں کا دودھ پیلے تفا۔ ناز برداری نے اس کی شوخی کو شرادت کر دیا۔ ایک دن دوبہ برکا وقت تفا۔ نواب سوتے تھے۔ البیا ممل عوبی یا یا کہ برخواب بہو کر جاگ اسٹے۔ بہت جیملائے اور خفا ہونے ہؤئے یا ہر بکل آئے۔ سب ڈور گئے کہ آئے نواب کو عُصّہ آیا ہے۔ فرا خیر کرے۔ باہر آکر حکم دیا نواب کو عُصّہ آیا ہے۔ فرا خیر کرے۔ باہر آکر حکم دیا کہ مرزا کو مرزا ایسی وقت حاضر ہؤئے۔ وسدمایا کہ مرزا اواس لڑکی نے جیم بڑا حیران کیا ہے۔ بیم

اس کی ہجو کہ دو۔ بہاں تو ہر دفت مصالہ نباد مضا۔ اسی وفت کلمدان سے کر مبیلے گئے۔ اور مثنوی نبیار کردی کر ایک شعرائس کا لکھنا ہموں سه

المكى ورُهُ الرُّكِبول بين جو كَتَيْبِكِ نه كه لو نُدُول بين جاكم و نظر سِيلِم

بعض بنُدگوں سے بہ تھی سُنا ہے کہ و تی میں نالہ بہر اہکسا دو کان میں بھٹیاری رہتی تنی - وہ آپ تھی لمراکا تنی - مگر لرگی اُس سے بھی سوا جنجل بڑوئی - آنے جانے جب و بکھنے لرشتے ہی و بکھنے -ایک دن کجئے خیبال آگیا-اس بر بہ ہجو کہی چہ

#### امروار

سینے نائم علی ساکن اٹاوہ ایک طبّاع شاعر نھے۔
کمال اشتیان سے مفیول نبی خاں کے ساتھ بارادہ
شاگردی سرّداکے باس آئے اور اپنے اشعار سنائے

آب نے بو میا تخلص کیا ہے ؟ کہا المبلدوار مسکرائے اور فرمایا ہ

ہے فیف سے کسی کے شیران کا باردار \ ا اِس واسطے کیاہہے تخلص اثمیب فیار بیچارے نشرمندہ ہوکر جلے گئے۔ تائم تخلص اختبار کیا۔ اور کسی اور کے شاگرد ہوئے۔

جب عورت حاملہ ہوتی ہے۔ توعور توں کے محاور میں کہتے ہیں کہ امرید واری ہے۔ یا اللہ کی درگاہ سے الممید ہے ج

شغل بركاري

ایک دِن میاں ہوایت ملاقات کو آئے بعد رسُوم معمولی کے سودا نے لِدُحجِا کہ فرا بینے میاں صاحب آج کل کیا شغل رہنا ہے۔ اُنہوں نے کہا۔افکار دُنیا فرصدت نہیں دبنے۔طبیعت کو ایک مرض یا وہ گوئی فرصدت نہیں دبنے۔طبیعت کو ایک مرض یا وہ گوئی

کا لگا ہواہے۔ گا ہے ماہے غزل کا اتفاق ہو جاتا ہے۔ مرزا ہنس کر بولے کہ غزل کا کیا کہنا کوئی ہج کہا شکیئے۔ بیجارے نے جرال ہوکر کہا کہ ہجو کس کی کہوں ؟ آپ نے کہا کہ ہجو کو کیا جا ہئے۔ تم میری ہجم کہو ۔ بیس تمہاری ہجو کہوں ج

# ولائتی کی ہجو

ایک ولایتی نے کہ و مرہ اہل سبیف میں معزد ملازم تفاعب تماشا کیا۔ بینی سو وانے اس کی ہجو کہی اور ایک محفل میں اس کے سامنے ہی پڑھنی منزوع کردی ولایتی بیٹھا شنا کیا۔ جب ہجو ختم ہوئی ۔ اُٹھ کرسامنے آبیٹھا اور ان کی کمر بکر کرسسسل و متوانز گا لیوں کا جھاڑ با ترصر دیا۔ اُنہیں بھی الیا انفاق آج تک نہزا مقا۔ جبران موکر کہا کہ خیر باشد! خیر باشد! حیاب تقا۔ جبران موکر کہا کہ خیر باشد! خیر ماشد! حیاب تقا۔ جبران موکر کہا کہ خیر باشد! خیر ماشد! حیاب تقا۔ جبران موکر کہا کہ خیر باشد! خیر ماشد! حیاب تقا۔ جبران موکر کہا کہ خیر باشد! خیر ماشد! حیاب تقا۔ جبران موکر کہا کہ خیر باشد! خیر ماشد! حیاب تقا۔ جبران موکر کہا کہ خیر باشد! خیر ماشد! حیاب تقا۔ جبران موکر کہا کہ خیر باشد! خیر ماشد ان حیاب تقا۔ ان مقالات شایان شرب نیست نے انہوں کا مقالات شایان شرب نیست انہوں کیا ہمارہ کیا کہ خیر باشد کیا ہمارہ کیا کہ خیر باشد کیا ہمارہ کیا ہمارہ کیا کہا کہ خیر باشد کیا ہمارہ کیا کہ خیر باشد کیا ہمارہ کیا کہ کیا کہ خیر باشد کیا گھر کیا گھر کیا گھرا کیا گھرا کیا گھرا کیا گھرا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کر کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کر کیا کہ کہا کہ کیا کہ کرنے کیا کہ کیا کیا کہ کیا

ولایتی نے پیش قبض کمرسے کھینچ کر ان کے بیٹ بیہ رکھ دی اور کہا نظم خودت گفتی حالا ایں نشر را گوش کن - ہرچہ توگفتی نظم بود نظم از مانحے آید ما بہ نشر اوا کہ دیم پ

سيد إنشاركي توحواني

ستیدانشاء کا عالم نوجوانی تفا۔ مشاعرہ بیں عندن ل پڑھی ہے چوطرکی سہی اداسہی چین جبیں سہی سب کچ سہی پر ایک ہمیں کہ ہیں سہی حب یہ شعر بڑھا کہ ہے کرنازنیں کہے سے بڑا مانتے ہو تم میری طرف تو دیکھنے میں نازنیں سہی ستودا کا عالم پیری تھا۔ مشاعرہ میں موجود نھے۔ مسکداکہ بولے۔ دریں جہ شک ۔

### الی کے افسوں

ایک دن سودا مشاع و بین بیشے تھے۔ لوگ اپنی اپنی غزلیں بڑھ دہے تھے۔ ایک شریف ندادے کی اپنی غزلیں بڑھ دہے تھے۔ ایک شریف ندادے کی ۱۲-۱۷ برس کی عمر تھی ۔ اس نے غزل بڑھی ۔ مطلع بڑھا۔
مہ دِل کے بیصبے ولے جل اُسطے سینہ کے داغ سے اس گھر کے جراغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے جراغ سے کرفی کلام پر سودا بھی چونک پڑے۔ بُوجِها بہ مطلع کس نے بڑھا ج لوگوں نے کہا حضرت یہ صاحبزادہ ہے۔ میں نے بڑھا ج لوگوں نے کہا حضرت یہ صاحبزادہ ہے۔ میں اُس نے بڑھ اِل اور کہا کہ سودا نو بہونے نظر نہیں آئے۔ خدا کی قدرت میاں لؤکے جوان نو بہونے نظر نہیں آئے۔ خدا کی قدرت میاں دول ہیں لڑکا جل کرمرگیا ج

6:1:25

الك و قتول ك لوگ خوش اعتقاد بهبت مرت تھے۔

اسی واسطے جولوگ اللہ کے نام پر توکّل کریکے بیٹیجہ رہتے نصے - اُن کی سب سے اچھی گزر جاتی تھی - بہی سبب ہے کہ خواجہ میر ذرد صاحب کو نوکری یا دتی سے باہر جانے کی صرورت نه بهونی- در بارشایی سے بزرگوں کی جاگرس جلی آنی تفین- امیر غرب خدمت کو سعادت سیجفته تنف يرب نكر بيني الله الله كرت نص - شاة عالم ما دشاه في خود ان کے پاس آنا جایا اور اُنہوں نے قبول مرکبا - مگر ماه بماه ابک معمولی حلیسه ایل نصوّف کا میوتا تنفا- مسس میں بادشاہ ہے اطلاع جلے آئے۔ إِنْفَاقاً اس ون بارشاْ کے باؤں میں درو تھا۔ اس کے ذرا باؤں بھیلا دیا۔ انہو نے کہا یہ امر فقیر کے آداب محفل کے خلاف سے - بادشاہ نے عدر کیا کہ معاف میجئے معارضہ سے معدور ہوں انہو نے کہا کہ عادصہ نخیا تو تکلیف کرنی کیا ضرور تھی ہ



گویتے اپنی چیزیں بنظراصلاح لاکرشنایا کرنے تھے۔ داگ ابک برتا نیر جیزے - فلاسفہ اونان اور حکمائے سلف نے اسے ایک شاخ ریاضی قرار دیا ہے۔ ول کو فرحت اور رُوح کوع وج دنیا ہے۔اس واسطے اہل تصوف کے اکثر فرنوں نے اسے تھی عباوت فرار دیاہے۔جیگئی معمول تفاکہ ہر فہینے کی ڈوسری اور ہم ہاکو سننہرکے بڑے برسے کلاونت ۔ ڈوم ۔ گویئے ۔ اور صاحب کمسال اور ایل ذون جمع ہوتنے تھے۔ اور معرفت کی پھیزیں گاتے تھے۔ یہ دن اِن کے کسی بزرگ کی دفات کے ہیں۔ فرام غم کا جہید ہے۔ اس میں 4 کو بحالے گانے کے مرفثیہ خوا بی بهو نی تقی - مولوی شا ه عبدا لعزیز صاحب کا گدانه اور به خاندان ایک، محله میں رہتے تھے۔ اس زمانہ میں شاه صاحب عالم طفولين مين نخصد إيك دن أس ملبسه میں صلے گئے۔ اور خواج صاحب کے بیس ما بیم اور كى مربير بهبت سى تنجينيال مفي تضين - اور سوفكه اسونت رخصت بردا بامتی نعیں - اس سے سب سامنے مامنر تفين با وجود مكيه مولدي صاحب اس وقن سبيّه سنطيه - مگر اُن کا نتبتم اور طرز نظر دیکھ کر خواجہ صاحب اعرا کو پاکئے۔ اور کہا کہ فقیر کے نزدیک تو یہ سب ماں بہنیں بیں۔ مولوتی صاحب نے کہا کہ ماں بہنوں کوعوم النّاس بیں نے کر بلیجینا کیا مناسب ہے۔ خوا جہ صاحب خاموش د سہے ہ

## سوداکی شوی

خواج میر در کے ہاں ایک صحبت خاص ہوتی تھی اس میں خواج میر در کے ہاں ایک صحبت خاص ہوتی تھی اس میں خواجہ میں والہ کی تصنیفات اور اپنے کلام کی گی ہیان کرنے تھے۔ ایک دن مرزا رفیع سے سرراہ ملاقات ہوئی ۔ خواج صاحب نے تشریف لانے کے لئے فرمائش کی ۔ مرزا نے کہا۔ صاحب مجھے یہ نہیں ہماتا ۔ کر سوکو سے کا میں کا ئیں کا نیس صاحب مجھے یہ نہیں ایک پیدا بیٹھے کر جوال جی کر کرے اس زمانہ کے بڑرگ ابنے صاحب کمالوں کی بابت کا

فخل اور برداشت کرنا لازمدّ زندگی سمجفته نضے -آب مُسکل کر پُچیکے ہوریے ،

> نواچ میرورد سودای عقیدی

ایک شخص لکھنٹو سے ولی جِلے۔ مرزا رفیج کے

پاس گئے اور کہا کہ دلی جاتا مہوں۔کسی بار آسشنا کو

کچے کہنا ہو تو کہہ و شکیئے۔ مرزا بولیے کہ بھائی میرا دلی

میں کون ہے۔ یال نتواج میر درو کی طرف جا نکلو تو

سلام کہر دینا۔ ذرا خیال کرکے دیکھو مرزا رفیج جیسے

سلام کہر دینا۔ ذرا خیال کرکے دیکھو مرزا رفیج جیسے

شخص کو دلی بھرہیں (اور دلی بھی اُس زمانہ کی دلی) کوئی
آدمی معلوم نہ بہوا۔ اِلَّا وہ ۔کبا کہا جو اہر شمے ۔ اور
کیا کیا جو ہری ہ

تخلص كما كرتے نقے۔ ِ مَدَ کے تخلُص سے عالمگیر ہوئتے۔ نو اُنہوں نے تسوز رکیا ۔ کسی شخص نے سوز سے آگر کھا کہ حفرت! ایک منتخص آب کے تخِلُص یہ آج ہنستہ تھے اور کیتئے نصے کہ سوز گوز کیا تخلُّص رکھا ہے۔ بہی نبیند بنيس - أنبول نے كہنے والے كا نام بو جيا - اس نے بعد بہت سے انکار اور اصرار کے بنایا۔ معلوم بڑوا له نشخص موصُّون بھی مشاعرہ بیں ہمیشہ اُنے ہیں۔ مبہر وز مرحوم نے کہا شرک مضائقہ نہیں۔ اب مے صحبت شاعرہ بیں تنم مچر سے بر سرِ مبسد میبی سوال کرنا۔ چنانجیم أنهون نے البا می كيا اور با دار بلند بو ميا حضرت أب تخلُّص کیا ہے ، اُنہوں نے فرما باکہ صاحب ثبلہ ففیر نے تُخلُّص تو سُرِ کیا تھا۔ لگہ وہ میرلقی صاحب نے بیسند فرمایا۔ ففرنے خیال کیا کہ ان کے کمال کے سامنے

میرا نام درون ، موسکے گا۔ نا جار سوز نخگف کیا۔

(سخف مذکور کی طرف اشارہ کرکے کہا) سنتا بڑوں
یہ صاحب گوز کرنے ہیں۔ مُشاعرہ بیں عجیب فہقہہ
اُڑا۔ لکھنٹو میں ہزاروں آ دمی مشاعرہ میں جمع ہوتے
تھے۔ سب کے کان تک ا واز نہ گئی تھی۔ کئی کئی دفعہ
کہواکر شنا۔ او هرشخص موصوف او هر میر نقی صاحب
د د دُن بہت میبھے سُنا کئے ،

## سوز کی شعرخواتی کا انداز

سوزنے علاوہ شاعری کے شعر خوانی کا الباطرافیۃ ایجاد کیا تھا۔ کہ حبس سے کلام کا گطف دو جیند ہو جاتا کفا۔ شعر کو اس طرح اداکرنے تھے۔ کہ خود مفتموں کی صورت بن جاتے نصے۔ اور لوگ بھی نقل آتارتے تھے گر وہ بات کہاں! آواز در دناک تھی ۔ شعر نہا بہت نری اور سوز و گداز سے بیڑ ھٹنے تھے۔ اور اس میں میں

اعضاء سے بھی مدد لیتے تنصے مثلاً مشمع کامضمون بانلے فتے نصے ۔ تو بڑھتے و تت ایک ہاتھ سے شمع اور و وسرسے کی اوط سے وہیں فانوس نیارکرکے بتاتے۔ بے د ماعیٰ یا ناراضی کامضمون ہونا نوخود مھی تیوری چڑھاکر دہیں بگڑ عانے اور تم بھی خیال کرکے دیکھ کو ان کے اشعار اسپینے برط صفے کے لیئے صرور حرکات و انداز کے طالب ہیں جنا نجر يه قطعه ميى ايك خاص مو قع بربرئوا تنها- اور عجيب انداز سے برا معاکبا ہ کئے گھرسے بوہم اپنے سویرے سلم الله خال صاحب کے ڈیرے و ہاں دیکھے کئی طفن ل پریر و ۔ ادے دسے دے۔ ارک دے دے ا چونفا مصرع بڑھتے بڑھتے دہیں زمیں برگر بطے۔ گریا بربزادوں کو دیکھتے ہی دل بے خابو ہو گیا-اور ایسے ندُهال ہوئے کہ اے ارے ارب کینے کہتے غش کھا کر یے ہوش ہوگئے ۔ ایک غزل میں نطعہ اس انداز سے سُنایا نفا۔ کہ سارے مناع ہ کے لوگ کھیل کر آٹھ کھٹرے بوشتے

ھے ہے۔

او مارسیاه دلف سیج کهه بتلاف دل جهان جیشیا ہو کنٹیل تلے دیکھ تو نہ ہووسے کاٹا مزہفی ہے ترا بڑا ہو

پہلے مصرع بر ڈرتے ڈرتے ۔ کبید مجکے ۔ گوبا کنڈلی تلے و کیفنے کو چکے بیں ۔ اور حس و فت کہا ۔ کاٹا نہ ہفی ۔ بس و فعنہ کہا ۔ کاٹا نہ ہفی ۔ بس و فعنہ کا تا ہے کہ اختیار لوٹ و فعنہ کہ لیے کہ اختیار لوٹ کئے کہ لوگ گھبرا کر سنجھا لئے کو کھڑے ہوگئے ۔ (صبح افعی ہے محاورہ میں ہفی کہتے ہیں)

مرق العنومات العام

بی میں شاہ عالم کا در بار اور امرار و نشرفا کی محقالوں میں ادب ہرونت میرکے لئے حکد خالی کرتا تھا۔ اور اُن کے حد ہر کمال اور نیکی اطوار واعمال کے سبب سے سب

عظمت کرنے نصے کر خالی آدابوں سے خانداں تو نہیں بل سکتے ۔ اور وہاں نوخود خزائہ سلطنت خالی بڑا تھا۔ اس سنے سنوالہ بیں دِلی جبوڑنی بڑی ۔

جب کھنٹو جائے توسادی گاڑی کا کرایہ بھی پاس نظا اور دِلّی کوفُدا ایک شخص کے ساتھ سربیب ہوگئے اور دِلّی کوفُدا حافظ کہا۔ مفوری دور آگے جل کراس شخص نے کھر بات کی مربر صاحب جین بجلبیں ہوکہ بیلے کہ صاحب قبلہ آپ نے کرایہ دیا ہے۔ بیشک گاڈی بین بیٹے ۔ گر باتوں سے کیا نغلق ہے اس نے کہا۔ حضرت کیا مضا گفتہ ہے۔ داہ کا شغل ہے۔ باتوں بیں فرا جی بہانتا ہے۔ میری ذبان خراب کا شغل ہے۔ میری ذبان خراب کا شغل ہے۔ میری ذبان خراب ہوتی ہے۔



ہے۔ رہ بنہ سکے۔ اسی و ذنت غزل لکھی اور مشاع ہ بیں حاکر شامل ہوئے۔ان کی وضع تدمیانہ -کھٹری دا ر پیجٹری ، پچاس گڑ کے کھیر کا حامہ - ایک بوُرا تھان لیبتنویلتے کا کمر سے بندھا۔ ایک رومال سیٹری دار تہ کیا ہوا۔ اسس میں آورزاں - مشروع کا باجامہ حس کے عرض کے بائجامے ناگ بینی کی انی دار ہوتی -جس کی اور سطے بالشت اُ دہجی نوک کر میں ایک طرف سیف لعنی سیاھی تلوار دوسری طرف کٹار۔ ہانھ میں جربی ۔ غرض حب داخل محفل بھیئے تو وه شهر لكفنون أندانه انداز مني تداشين - بانك شيط ه جوان جمع - انہیں دیکھ کر سب <u>منت لگے . میر</u> صاحب بیجیارے غریب الوطن زمانہ کے ہا تھے سے بیلیے ہی وائسکت تنهے- اور بھی ول ننگ ہوئتے - اور ایک طرف بلٹھ گئے۔ شمع ال کے سامنے آئی تو پیرسب کی نظر ملیی۔ اور بعض اشخاص فے پوچھا کہ وطن کہاں ہے ؟ میرصاحب فے يه قطعه في البديمبر كهه كرغزل طرحي بين واخل كبيا ه کیا بدد و پاش لوصحبو ہرد بورپ سے ساکنو ہم کو غریب جان کے ہنس سنس ٹیکار کے

ردی جوایک شہر نفا عالم میں اِنتخاب
دی جوایک شہر نفا عالم میں اِنتخاب
اس کو فلک نے لوٹ کے دیران کر دبا
ہم رہنے دالے ہیں اُسی اجُرٹے دبارے
سب کوحال معلوم ہوا۔ بہت معذرت کی۔ اور مبر
صاحب سے عفو تفقیر عابی ۔ کمال کے طالب نفے۔
صاحب سے عفو تفقیر عابی ۔ کمال کے طالب نفے۔
صاحب سے عفو تفقیر عابی مشہور ہوگیا۔ کہ مبرصاحب
ششریف لائے ۔ رفتہ رفتہ نواب آصف الدولہ مرحوم
نے شنا اور دو سورو بہی مہبینہ کہ دیا ج

لواب اصف الدوله

ایک دن نواب آصف الدوله مرحوم نے غزل کی فرمائش کی ۔ دوسرے نبسرے دن جو بھرگئے۔ نو پُوچھا کہ میر صاحب ابھاری غزل لائے ؟ تمیر صاحب نے تیوری بدل کر کہا۔ جناب عالی اِ مصنموں علام کی جیب بیں تو بھرے ہی نہیں کہ کل آب نے فرمایش کی آج عرال مامنر کر دے۔ اُس فرشنز خصال نے کہا۔ خیر میرصاحب جب طبیعت حاضر ہوگی کہہ دیجئے گا۔

میرصا کی نازک مزاجی

ابک دن نواب آصف الدولہ نے مہلا ہم ہجا۔ جب بہترے تو دیکھا کہ نواب حوص کے کنارے کھڑے ہیں۔ ہن میں جہری ہیں میں جہڑی ہیں میں جہڑی ہیں الل سنر مجیلیاں نیزنی بھرتی ہیں اب میں میر صاحب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ میر صاحب کچر فرما ہے۔ بیرصاحب نے غزل شنانی میڑوع کی ۔ نواب صاحب کسننے جانے نے عزل شنانی میڑوع کی ۔ نواب صاحب کسننے جانے سے عرب کھیلنے جانے تھے ۔ اور جہڑی کے ساتھ نجیلیوں سے بھی کھیلنے جانے تھے ۔ اور جہڑی کے ساتھ نجیلیوں سے بھی کھیلنے جانے تھے ۔ اور جہڑی کے ساتھ نجیلیوں سے بھی کھیلنے جانے عیاب کہا ہوئے اور ہر شعری ٹھیر علی بیر جینے میں جونے اور ہر شعری ٹھیر جانے تھے کہ ہاں پر شھیر عاصب جین کہا جانے تھے کہ ہاں پر شھیر

آخر حار شعر بٹر حرکہ میر صاحب تھیر گئے ۔ اور بولے کہ بڑھوں کیا۔ آب تو مجھلبوں سے کھیلنے ہیں۔متنوجہ ہوں تو بڑھوں۔ نواآب نے کہا جرشعر ہوگا۔ آب متوج کر لیکا مَيْرَصاحب كويه بات زياده نر ناگوار گذري غزل جيب میں ڈال کر گھر کو چلے آئے۔اور پھر حانا جھوڑ دیا۔جیند روز کے بعد ایک ون بازار ہیں جلے جانے تھے۔ نواب کی سواری سامنے سے آگتی۔ دیکھنے ہی نہایت محبت سے بوسلے کہ میر صاحب آب نے بالک ہمیں جھوڑ دیا معمی تشریب میں نہیں لاتے۔میرصاحب نے کہا بازار میں باتیں کرنا آواب منرفانہیں۔یہ کیا گفتگو کا موقع سے ، غرض بدسنورابنے گھر ہیں بنیٹے رہے۔ اور نقرو فاقد بين گزارت ري ب



سعادت بارخال رُنگبن - نواب طہماسپ بیگ خال

قلعداد شاہی کے بیٹے تھے - ۱۲ - ۱۵ - برس کی عمر تھی۔ بڑی شان و شوکٹ سے گئے - اور غزل اصلاح کے لئے بہتر آپ کی خدمت بیں بیش کی - اور غزل اصلاح کے لئے بہتر اندازی خود امیر بین اور امیر زادے ہیں - نیزہ بازی - نیز اندازی کی کثرت کی ہے۔ شہسوادی کی مشتی فرا بیئے - شاعری دِلخراشی د حکر سوزی کا کام ہے - آپ اس کے در ہے نہ ہول جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو فرما یا کہ آپ کی طبیعت ہوس فن کے مناسب نہیں - یہ آپ کو نہیں آنے کا خواہ محوّاہ فن کے مناسب نہیں - یہ آپ کو نہیں آنے کا خواہ محوّاہ میری اور اپنی اونات ضا یع کرنی کیا صرور ہے یہی معاملہ میری اور اپنی اونات ضا یع کرنی کیا صرور ہے یہی معاملہ میری اور اپنی اونات ضا یع کرنی کیا صرور ہے یہی معاملہ شیخ نا شیخ کے ساتھ گؤرا



مبترسے لکھنو میں کسی نے بیوجھا۔ کبوں حضرت آجکل شاع کون کون ہے ؟ کہا ایک نوسوّدا۔ دوسراخاکسار ہے اور کچھ نامگل کرکے کہا آ دھے خواجہ میبر ذرّد ۔ کوئی فتخص بولا کہ حضرت! اور میترسوز صاحب ؟ جبین مجبیں ہوکر کہا کہ میترسوز صاحب بھی شاعر ہیں ؟ انہوں نے کہا کہ آخر اُستاد نواب آصف الدولہ کے ہیں۔ کہا کہ خبرت بیر ہے تو پونے نین سہی ۔ مگر منٹرفا ہیں ایسے تخلص ہم نے کھی نہیں مسنے ہول کیس کی تھی ہو کچے کہ۔ ان بجارے نے تیرخلص کہا تھا۔ وہ آپ نے چھییں لیا۔ نا بجاراب اُنہوں نے ایسانخلص انفیاد کیا کہ نہ جیسین کو لیبند آئے نہ آب اسے جیسین ب

## 3/2018

الکھنٹوکے چیدعائد واراکین جمع ہوکر ایک دن آئے کہ میر ساحب سے ملاقات کریں اور اشعار شنیں - دروازہ پر آکر آواز دی ۔ لونڈی یا ما ما جملی - حال بو جید کر اندر آئی - ایک بوریا لاکر ڈ بوڑھی ہیں بجیا یا ۔ اُنہیں سجھا یا ۔ اور ایک بیرانا سائے قد تازہ کرکے سامنے رکھ گئی ۔ میر صاحب اندر بیرانا سائے قد تازہ کرکے سامنے رکھ گئی ۔ میر صاحب اندر

سے نشریف لائے - مزاج بڑسی دغیرہ کے بعد اُنہوں نے فرمائش اشعار کی۔میرتصاحب نے اوّل کیم ٹمالا۔ میرصاف جواب دیا که صاحب قبله-میرے اشعار آب کی سمجر من نہیں النيك الرج ناكوار ميوًا - مكر منظر آداب و اخلاق أمزول ف ابنی نارسانی طبع کا افرار کبیا - اور بیمر ورخواست کی-اُنہوں نے پیمرانکار کیا۔ آخران لوگوںنے گران خاطر میوکد کہا کہ حضرت انورتی و خاتانی کا کلام سمجتے ہیں۔ آپ کا اِرث د کبوں مسمجھیں گے۔میرصاحب نے کہا کہ یہ ورست ہے۔ مگر ان کی مشرعین مصطلحات اور فرینکین موجود بین - اور مبرے کلام کے لئے فقط محا در ہ اہل اُر دوہے با جائع مسجار کی سیٹر صیاں اور اس سے آپ محرد م ہیں ۔ بیر کہیہ کر ایک شر بڑھا ہے عشق بڑے ہی خیال بڑا ہے جین گیا ارام کیا ول کا مانا ٹھیرگیا ہے صبح گیا یا سٹ مرکب ا در کہا آپ مبوحب اپنی کتا بدن کے کہینیکے کر خیال کی تی کو نظا مِركر و بهِركهنيگُ كه ي تقطيع مِن كُر تي ہے - مگر بہاں ا سکے سوا جواب نہیں کہ محاورہ بہی ہے ب

### شا بإنه نوارثيب

حِب نواب آصفَ الدوله مركّئة مسعا وٓت على خال كا د ور مراوا - نومبر وربار عانا جبور على تف - ويال كسى سنے طلب په کيا -ايک ون نواپ کي سواري جاتي نقي - بېمسجدېږ سرراه بیطے رہے۔سیدانشاء خواصی میں تھے۔نواب نے پوچھا کہ انشا یہ کون شخص ہے ، حس کی مکنت نے اُسے اُٹھنے بھی نہ دیا۔عرض کی جناب عالی یہ وہی گدائے متنکترہے جب کا ذکر حضور میں اکثر آیا ہے۔گزارے کا وہ حال اور مزاج کا یہ عالم ۔آج بھی فاقہ ہی سسے ہوگا۔سعادت علیفاں نے " کرخلعت مجالی ا و را ایک منزار رو بهبر دعون کا بھجوا ما جب ا جدیدار ہے کر گیا میرصاحب نے واپس کر دیا اور کہا مسجد میں بھجوابیئے۔ یہ کنبه کار اُنا فخاج نہیں۔ سعادت علی خاں ہواں سُن کرمنتجب ہوئے۔مصاحبوں نے بھرسمھایا۔عزف نواب کے حکمے سے سبر انشاء خلعت لبکرگئے اور ابنی طرز برسمجها باكه مذابيغ حال بر! بلكه عيال بررهم يكيف - اور

بادشاه وقت کا ہدیہ ہے۔اسے نبول نرملیئے۔میر صاحب نے کہا کہ صاحب ہوہ اپنے ملک کے بادشاہ ہیں۔ میں اینے ملک کا باوشاہ ہوں کو ٹی نا واقف اِس طرح بیش آناً تُوضِح شکابیت نه تھی۔ وہ کھٹے سے واقف میریے حال سے وانف - اِس بر اننے ونوں کے بعد - ابک دس روبیر کے خدمتگارکے باغد خلعت بھیجا۔ تھے اپنا فقرو فافد نہول ہے۔ مگریہ ولت نہیں اُٹھائی حاتی۔ سبید انشاء کی سانی اور لقّاطی کے سامنے کس بات کی پیش جاسکتی۔ میرصاحب نے نبول فرمایا - اور در بارس نبی کہی کھی جانے لگے - نواب سعادت علی خاں مرحوم ان کی البہی خاطر کرنے تھے کہ اسپنے سامتے بیٹینے کی اجازت وینے تھے اور اپنا بیجوال بیٹیے کو عنابت كرية على ي



کے پاس ایک معفول مکان رہنے کو دیا کہ نشیست سکے مکان میں کھڑکیاں ہاغ کی طرف نضین مطلب اس سے یبی تھا کہ ہرطرح اُن کی طبیعیت خوش اور شکفنہ رہے۔ بیہ حس دن وہاں اُکہ رہندے کھڑکیاں بندبٹری تھیں۔کئی برس گذرگئے۔اسی طرح بندیڑی رہیں کیمبی کھول کر باغ کی طرف نہ دیکھا۔ ایک دن کوئی دوست آئے۔انہوں نے کہا کہ اد هر باغ ہے آب کھ کہاں کھول کر کبیوں نہبیں بنتیجیتے۔ مير صاحب لولے كيا أو هر باغ بھى يے - أنهول نے كها کہ اسی سٹے نواب آپ کو بہاں لائے ہیں۔کہ جی بہلتا رہے اور ول شکفنہ ہو۔میرصاحب کے پیٹے ترانی مسودے غ و اوں کے بڑے نصے۔ آن کی طرف اشارہ کرکے کہا کہ بیس تو اس باغ کی فکر میں ابیا لگا ہوں کہ اُس باغ کی خبر ہمی بہیں ۔ یہ کرچکے ہورہے۔

کیا محویت ہے! کئی برس گزر جائیں۔ بہاید بیں باغ ہو اور کھڑکی تک نہ کھولیں۔ بھر۔ نمرہ اس کا بد بھوا کہ انہوں سے در کھڑا ۔ فہانے ان کے کا مسم کو نے در نیا کے باغ کی طرف نہ و مکھا ۔ فہانے اُن کے کا مسم کو دہ بہار دی کہ سالہا سال گذر کئے۔ آج جکسا لوگ ورفع

ألطيخ مين-اور كلزارس رباده خوش مرست بين

میرصاحب کی قناعیت

گورنر جنرل اور اکثر صاحباں عالیشاں جب لکھنٹو ہیں مباتے تو ابنی قدر دانی سے بااس سبب سے کہ ایکے میر منشی اپنے علوح صلہ سے ایک صاحب کمال کی لقریب واجب سیمقتے تھے۔میئر صاحب کو ملا قات کے لئے مُبلاتے۔ مگر یہ بہلو تہی کرتے کہ مُجھُٹ سے جو کوئی مِننا ہے با تو مُجھ فینے کہ مُجھُٹ سے با میرے کلام کے سبب سے فینرکے خاندان کے خیال سے یا میرے کلام کے سبب سے منتا ہے۔صاحب کو خاندان سے غرض نہیں۔میرا کلام سمجھنے منتا ہے۔صاحب کو خاندان سے غرض نہیں۔میرا کلام سمجھنے منتا ہے۔صاحب کو خاندان سے غرض نہیں۔میرا کلام سمجھنے منتا ہے۔صاحب کو خاندان سے غرض نہیں۔میرا کلام سمجھنے منتا ہے۔صاحب کو خاندان سے غرض نہیں۔میرا کلام سمجھنے منتا ہے۔صاحب کو خاندان سے غرض نہیں۔میرا کلام سمجھنے منتا ہے۔صاحب کو خاندان ہے مامیل یہ سوا کیا عاصل یہ

جُراث کی آنگھیں اِ

بُزرگوں کا نول ہے کہ شرانت و نجابت غریبی برعاشن ہے۔ دولت اور سنجابت آلیں ہیں سوکن ہے۔ بیرحق ہے اور سبب اس کا یہ ہے کہ شرافت کے اعمول وآبین غرببوں ہی سے خوب ہنجفتے ہیں۔ امارت آئی قیامت آئی۔ دولت آئی شامت آئی۔میاں جُراث کی خوش مزاجی لطیفہ گوئی مسخرابین کی حد سے گزری مرد فی تھی- اور ہندوستان سے المبرول کونداس سے ضروری کام-نداس سے زباوہ کوئی لغمت ہے۔ کہتے ہیں مرزا تنتیل - ستیدانشا ۔اوران کا یہ حال تفادك كمريس ربين مذ بإن تفحد -آج ايك امرك مان- دوسرے دن دوسرے اميرائے-سواركيا اورساتھ لے کئے۔ م - ۵ ون وہاں رہے کوئی نواب اور آئے -وہاں سے وہ لے گئے ۔جہاں جائیں۔آرام وآسائین سے زبادہ عيش كا سامان موجود-رات دن فهفيخ اور جهجيـ- أيك مبكيم صاحب نے ان کے جیٹکے اور نقلیں شنیں ۔ بہت موش ہو ٹیل ا در نواب صاحب سے کہا کہ ہم بھی باتنب سُنینگے۔ گھر ہیں لاکر کھاٹا کھلاؤ۔ بردے یا جلمنیں حیط گئیں ۔ اندر وہ پیچیس باہر یہ بنیچے۔ جیند روز کے لعد خاص خاص ببیبوں کا برکٹے نام برده رہا۔ باتی گھروالے سامنے پھرنے لگے۔ رفتہ رفتہ بیگانگی کی به لوبت ہوئی کہ آب بھی یا تنیں کمینے لکبین گھر میں كوتى دا دارناناكوتى مامون بجاكتها بيد شيج صاحب كي آ مکھیں وُ کھنے آبئی۔ جند ر وز ضعف بصر کا بہا مہ کرے ظاہر کیا۔ که آمکھیں معذور میو گئیں۔مطلب پریھنا۔ کہ اہل حسن کے دیدار سے آئکھیں سکھ یا بین -جنانچہ بن کلف مُقرون بين حياف لكه - اب بيده مكي ضرور شاكبيا - به مجمي تا عدہ ہے کہ میاں بیوی جس مہمان کی بہبنت ٹھا طر کرنے ہیں نوکراس سے جلنے نگنے ہیں- ایک دن دو بہر کو سو کر أعظم فشيخ صاحب نے لونڈی سے کہا کہ بڑے آفنا ب بیں بانی تجرلا - لونڈی شالولی - اُنہوں نے بھر میکارا - اُس نے کہا کہ بیدی حانے ففرور میں لے گئی ہیں۔ آڑی سے مند سے بکل گیا۔ کہ غیبانی دوانی بڑوئی سے۔ سامنے لڈرکھا ہے دبنی کبیوں نہیں ہے ہیوی دوسرے دالان سن قصیر ۔ لونڈی

گئی اور کہا کہ دوئی بیوی یہ مُواکہتاہے کہ دہ بندا اندھا ہے۔ ہبر تون صد سُحکھاہے۔ ابھی ممبرے ساتھ یہ واردات گزری-اس وقت یہ راز کھلا۔ مگراس میں شُسرنہیں۔ کہ آخر آ تکھیں کھو بطیجے ہے مزن فال بدکا ور دہال بد

مبادا کسے کو زند فال ہر

#### مرصاحب اور جرأت

مرزا محدٌ تقی خاں ترتی کے مکان برمشاعرہ ہوتا تھا۔
اور نمام امرائے نامی وشعرائے گرامی جمع بہوتے تھے۔ مبتر
تفی مرحوم بھی اُتے تھے۔ ایک دفعہ جُرامُت نے غز ل
بڑھی۔ اور غزل بھی وہ ہوئی کہ تعریفیوں کے غل سے نسھر
بڑھی۔ اور غزل بھی وہ ہوئی کہ تعریفیوں کے غل سے نسھر
بیک مشنائی نہ ویئے۔ میاں جُرائت یا توجوش سرور میں جو
کہ اس حالت ہیں السان کو سرشار کردنیا ہے۔ یا شوخی
مزاج سے میرصاحب کے چھیٹرنے کے اِرا دہ سے آبیک

شاگرد کا ہاتھ بکڑے ان کے باس آگر بیٹھے اور کہا کہ حفرت!
اگرچہ آپ کے سامنے غزل بڑھنی ہے ا دبی اور بے جا بی تے ساعت
مگر خبراس بیہودہ گونے جو باوہ گوئی کی آپ نے ساعت
فرانی نہ بہرصاحب بیوری چڑھا کرچیکے بہورہ یے بجرات
نے بھر کہا۔ میرصاحب کچڑ ہوں ہاں کرکے بچھرطال سکٹے۔
جب اُنہوں نے بہ تکوار کہا تو میرصاحب نے جو الفاظ
جب اُنہوں نے بہ تکوار کہا تو میرصاحب نے جو الفاظ
فرمائے۔ وہ یہ بین کیفیت اس کی یہ ہے ۔ کہ تم شعر تو
کہ نہیں جانتے ہو اپنی چڑ ما جائی کہہ لیا کرو،

كريلا بحائد

کر بل ایک پرانم کھا نگر دلی کا رہنے والا نوابشجاع الدم کے ساتھ کیا تھا۔ اور اپنے فن میں صاحب کمال بھتا۔ ایک دن کسی محفل میں اس کا طالقہ حاضرتھا۔ شیخ جُراَت بھی وہاں موجود تھے۔ اس نے نقل کی۔ ایک ہاتھ بیں لکڑی سے کر دوسرا ہاتھ اندھوں کی طرح بڑھایا ٹیٹول نٹول کر بھرنے لگا۔ اور کہنے لگا کہ حضور شاعر بھی اندھا

شعرتهی اندهامیقهمون هی اندها 📭 صنهم سننت بین تیرے بھی کرے کہاں ہے کس طرف کو ہے کدھرہے شیخ صاحب بہرٹ خفا ہوئتے۔ گھرا کہ اُنہوں نے بھی اس کی ہیجہ کہہ وی۔ا درخاک خوب آڑا ٹی اُستے سُن کر کر سل بہت کٹے وابا۔ جنانجہ د وسرے مبست میرا ندھے کیفل کی اسی طرح لاتھی لیکر پھرنے لگا-ان کی ایک غزل ہے ہ امشب نیری زُلفوں کی حکایات ہے واللہ کیارات ہے کیارات ہے کیا رات ہے واللہ مررات کے لفظ پر لکڑی کا سہال بدلتا تھا۔ کیا رات له عبد خوشابی ا دراس سے بین بیش کا زمان خوشحالی کے لیاظ سے بہشتی زماند تھا۔ دربار جوا مِركسي هرف جانا تفا ده صروري چيزميا وركاروباركي آدمي تيست ليني ساتحد ئے جانا خفا۔ تاكه بركام بررسم برباشا وركارخان كامحاده دبى بوجو دارالخذا كاست نواب راح ألدوله مرشد آبا د کے صوبر دار ہو کرئے تو علاد ہ منصبدار دن ادر ملازموں کے کئی بھانڈ۔ دونين كوسيّم يد وتنن رنديان ايك دونهكتني دونين النهائي دايك دوكنجرات ادر بيرٌ بحبوينج بك يبي سانحه ك كَنْهُ - ادر وه اليها دفنت نخفا - كه دِيلٌ كالبيرٌ بعبورنجا بعبي وس بارہ روبیہ بیسنے بغر دتی سے نر کلتا مفا ہ

ہے کیارات ہے کیا رات ہے واللہ اس غزل کے ہرشعر کا دومیرا مصرع ایک ہی ڈھنگ پرہے۔جیانجیہ ساری غزل کو اسی طرح محفل میں برایھتا بھیرا ۔ شہنج تصاحب اور تھی عصّہ بروئے اور بھرا کر ایک ، بجو کہی ۔ ترجمیع بند تھا سہ ا گلا بھبو کے لیکلا جمو کے ساون ماس کر ملا بھی لے اس کو خبر بیمُونی بهبت مجُمنا۔ بیرکسی شفل میں ایک زیجیہ کا سوانگ مجرا اور ظاہر کیا کہ اس کے بیٹ میں ٹھننا مکٹس گیا ہے۔خود ملاً بن کر مبٹیجا اور حس طرح جنّان اور سبیا نوں میں لطائی ہوتی ہے۔اسی طرح محکمیت محکمیت بولا کہ ارے نا مراد کیوں غربب ماں کی حیان کا لاگو ہوا ہے ۔حیرانت ہے تو یا ہرنگل آگر ابھی جلاکر نناک کر ڈن سآخراب کی وفعت أُنهُول نے ابسی خبرلی که کر بلا نعدمت بین حاضر ہو اخطامعا كرواني اوركها-كه ميں اگر آسمان كے نارى توڑ لاؤنگا نوھبى اس کا جرمیا و بین نک رہر گیا۔جہاں نک دائرہ محفل ہے۔ آب کا کلام مندسے نکلنے ہی عالم میں منہور ہوجائے گا۔ اور متیمرکی لکیر ہوگا- کہ قبا من ٹک نہ مِٹے گا۔ بس اب مبری خطا معان فرائية ..

# انده دوری سوجی

ایک دن میرانشاء التدخان - مُرَاتُ کی ملاقات کو آئے۔ دیکھا تو مرکھیکائے بیٹے کھ سوچ رہے ہیں- اُنہوں نے بوسچھا کہ کس فکر میں بیٹھے ہو۔ جرآئت نے کہا کہ ایک صروع خیال بیں آباہے۔ جا ہٹا ہوں کے مطلع میرو جائے۔ اُنہوں نے بوجھاکہ کیاہے ؟ حِران نے کہاکہ خوب مصری ہے۔ گرجب نك د ومرا مصرع نبوكا - نب يك مشناؤل كا بهيل توتم مصرع لگاکرافسے بھی چھیں او گے۔ سیدانشآءنے بہرت اصرار کیا۔ آخر جُرأت نے برُط دیا ع أس زُلف ببربعبتى شب وبجوْر كى سوججى سبد انشآءنے فرا کہا کہ عد اندھے کو اندھیرے بیں بہن دور کی سوھی عَبِرَاتُ بِنِس بِرِّے اور ابنی لکڑی آٹھا کر ماریے کود وٹسے

دیر نک سید آن ایگ آگے ہماگئے بھرسے اور بہ بیھیے بیھیے شور نے بھرسے ۔ اللہ اکبر اکیا شکفنہ مزاج لوگ تھے ۔ کیا خوش دلی اور فارغ البالی کے لہ مانے تھے ۔ سید آنشاء نے ان کے امام کا محمد کہا تھا۔ سرمنڈی مکورٹر گجران - لطیفہ اس میں یہ تھا کہ گجراتن اِن کی ماں کا نام تھا۔

## شاه على اورسيدانشاك از

دتی میں اگر حیہ با دشاہ اسوفت فقط با دشاہ شطرنج تھا

یہاں تک کہ مال و دولت کے ساتھ غلام تا در نقد لبقار

تک بھی لے گیا تھا۔ مگر یہ اپنا مطلب مزار طرح سے نکال

یفتے تھے۔ مثلاً مجعرات کا دن ہوتا۔ تو با نیں کرتے کرتے

دفعنہ خاموش ہوتے اور کہنے کہ پیر و مرشد غلام کو اجازت

ہے ہ با دشاہ کہتے خیر با ضد۔ کہاں ہ کہاں ، یہ کہتے حضور

آج مجعرات ہے ۔ غلام بنی کریم جائے۔ شاہ دین و وُنیا کا
در بارہے کچھ عن کریے شاہ عالم ہوا دب کہتے کہ بال جبی

صرور جاسیئے - ستیدانث ٔ التٰدخاں ہمارے گئے بھی کچھ عرض کرنا۔ یہ عرض کرتے کہ حضور ایہ غلام کی اور آرزٌو ی ہے ۔ یہ کہہ کر پیرخاموش موٹنے۔ با دشاہ کچھ اور بات کرنے لگتے۔ ایک لمحہ کے بعد بھریہ کہتے کہ پیرو مرشد! پیر غلام کو ا حازت ہو۔ باوشاہ کہتے کہ بیں اے بھئی میر انشاء الله خال امجي تم كئے نهيس ؟ بير كہتے حضور بادشاہ عالبجا ہ کے ور بار میں غدام خالی ہاتھ کیبو نکر حائے کیجھ نڈرونیا ار المراعي كو تو مرحمت هوا بادشاه كينے ما*ل تصبي درست* درست إ مجھے تو خيال بي نهيس را جيب ميں الخفر دالتے ادر کچھ روپیے نکال کر دیتے۔میرانشاء اللہ خاں بیتے امر ایک دو فقره د عائبه که کر بیرکتے که حضور دوسری جبیب میں دست مبارک جائے تو فددی کا کام چلے۔ کبونکہ وہاں سے بھر کر بھی نو آنا ہے۔ بادشاہ کینے کہ ہیں! ہال سے سچ ہے۔ سچ ہے ۔ مجلا وہاں سے دو دو کھجوریں نوکسی کو لاكر دو- بال بيج كيا حانين كيدكم أج كهال تُكَّ في اگر جبر إن نِفروں سے بہ كام نكال لينے تھے۔ليكن بھركب تك به أخرد في سے ول أُجات برواً - ادر لكحنكو كا تُرخ كيآ



سعادت علی خاں نواڑے میں بیٹے پڑوئے میرانشاً الّند خال کی گورد میں سروھرا موا سرور کے عالم بیں دریا کی سيركين حلي مانے نفے - لب دريا أبك حولي سيلها وكها حیلی علی نقی بہا در کی۔ کہا کہ انشاء دیکھید کہی نے "ما رہے کہی ۔ مگر نظم نذکر سکا۔ محبی تم نے و بکھا بہت خوب مادہ ہے اسے رباعی کمرہ و و ۔اُسی وفٹ عرض کی ۔ نه عربی من فارسی منه تُزکی! منهم کی مه تال کی نه مشرکی يه اربخ بكى سبّ كسى لُركى ﴿ حوملى على نَقَى خال بهإ دركي میان بنیتاب کا فول لکھ رکھنے کے فابل سے کرستید انشاء کے فیشل و کمال کو شاعری نے کھویا اور شاعری کوسعا دن علی خاں کی معاجبت نے و ہو یا ب

انشاء ایک دن تواب صاحب بیت عظ بینظے کھانا کھا

رہے تھے۔ اور گرمی سے گھبرا کر دستار سرسے رکھ دی تھی۔ مُنٹڈا ہوا سر دیکھ کر نواب کی طبیعت ہیں جبل آئی۔ ہاتھ بڑھا کر بیجھے سے ایک دھول ماری۔ آپ نے حبلدی سے فربی سربر رکھ لی اور کہا۔ سُبھان اللّٰہ بچبین میں بڑرگ سمجھا یا کرنے تھے۔ وہ بان سیج ہے کہ ننگ سرکھانا کھاتے ہیں نو شبیطان دھولیں مارا کرتا ہے۔

الله المراجع عراقة

رات بہن گئی تھی اور انشاء کے نطائف فرالف کی آتشان بہن گئی تھی اور انشاء کے نطائف فرالف کی آتشان بھٹ نظے۔ اور موقع نہ باتنے تھے۔ اوا موقع نہ باتنے تھے۔ اوا کے ایک مصاحب با ہر سے کے رہنے والے اکثر اہل شہر کی باتوں بہطعن کیا کرتے تھے یہ اور نواب صاحب سے کہا کرتے تھے کہ آب خواہ محذاہ سید آنشا، کے کمال کو رہنے ھاتے جرھاتے ہیں حقیقت

ہیں وہ اِننٹے نہیں۔اسٌ و نت اُنہوں نے بِنقاً کا بہ مطلع نہایت تعرب کے ساتھ برطھا ہ د مکھر آ بٹینہ جو کہتا ہے کہ اللّد رہے ہیں اس كا میں د تكھنے والا مروں لقا واہ رہے سب سے تعربیت کی - نواب نے می بیسند فرمایا - اُنہوں نے کہا کہ حضور ستید آنشا مست اس مطلع کو کہوا بین نواب نے ان کی طرف و بکھا۔مطلع حقیقت بیں لاجواب تھتا۔ أنهول نے بھی ذہن لڑا با- فکرنے کام نہ کیا - اُنہول نے پیر نقاضا کیا - سید تموصوف نے فرا عوض کی کرجنایا لی مطلع نونہیں ہوا مگر شعر حسب حال ہو گیا ہے میمکم ہو توع عن كروں سە ایک ملکی کھڑا دروازہ بیہ کہنا تھا رات آب نوبہنیرے جا باڑہ رہے باہرے میں ابک ون نواپ نے رورہ رکھا اور حکمہ و ماکہ کو ٹی

ا نے مذبائے۔ سید آنشاء کو ضروری کام تھا۔ بر بہنچے بہر دار نے کہا کہ آج حکم بنیں۔آگے آپ مالک بیں۔ با وجود انتہائے مرحمت ملے بربھی مزاج سے ٹہشیار رہننے تھے۔ تقوش و برنا مل کیا - آخر کمر کھول دستار سرسے بڑھا تیا اُ تار ڈالی۔ اور ڈو بیٹرعور نوں کی طرح سے اوڑھ کر ایک ناز و انداز کے ساتھ سامنے جا کھڑے ہوئئے ۔ جُونہی اُسکی نظر پرطی ۔ آپ اُنگلی ناک بر دھرکر بولے م میں نرے صدفہ نہ رکھ اے مری بیاری روزہ بندی رکھ لیکی ترہے بدلے ہزادی روزہ۔ نواب بے اختبار مبنس برطے - جو کھے کہنا سننا تھا۔وہ كيا اور منت كهيلته جله آئے-

إنشاعي بمدردي

ان کے حالات سے یہ بھی معلوم ہو تاہے کہ اُنہوں نے عامہ خلابق خصوصاً اہل دہلی کی رفاقت اور رواج کا ر

كإبيرا أتطهايا جوائفا يبناننج لكصنه مين ميرغكن صانع ایک مرخید خواں نھے کہ علمہ موسیقی بیں انہوں نے حکمار مرتبہ حاصل کیا تھا۔ مگرا بنے گھرجی بیں مجیس کرکے براسھند تھے۔ کہیں ماکہ مزیر ہفتے تھے۔ نواب نے ان کے مشہرۂ کمال سے مشتاق ہو کرطلب کیا اُنہوں نے اِنکار کیا اور کئی بیغیام سلام کے بعد بیم کہا كه أكر وه حاكم وقت بين نوبين عبى سياوت كے اعتبار سے شاہزادہ ہوں۔ اُنہیں میرے ہاں آنے سے عارکیا ہے ؟ نواب نے کہا کہ سید میرے ہاں مبراروں سے زبارہ ہیں میر صاحب نے اگر فخر پیدا کیا تو یہی کیا کہ سید تخصے آپ ڈوم بھی ہوگئے ۔خبرانہیں اختیار سے ۔ میر علی صاحب نے پی سُن کر خیالات جند در جند سے وزا " دکن کا ارا دہ کبیا۔ سبيد انشاء جو شام كو گفرآئے تو د نكيجا كه كچھ سامان سفرہو ر ہا ہے۔ سبب بو تی تو معلوم سوا کہ میر علی صاحب لکھانو سے جاتے ہیں۔ چو مکر آب کے مجھنے مجانے مجی ان کے

شاکر د بین - وه میمی است و کی رفاننت کرنے بین میر علی

صاحب كي سيان كاسيب بوجيا أويه معامله معلوم بروا-

اسی وفت کمر با نده کر بہنچے۔ سعادت علی خاں نے متجبر موکر بو بھاکہ خیر ہاشد! پھرکیوں آئے ؟ اُنہوں نے عزل برهی حس کا شعریہ ہے ہ دولت بنی ہے اور سعاؔ دَت علی بنا یارب بنا بنی بین ہمبیشہ بنی رہے بهركها كه حضور! غلام جواس وثنت رخصت بموكر حليا نو دل نے کہا کہ ابنے دولھا کی ڈھن عروس سلطنت کو که ذرا د مکیھوں! حضور! و افعی که باره انجرن سولهندگا سے سبی تنی ۔ مسر سیر محبومر- وہ کون ؟ موادی ولدآر علی صاحب كانوں ميں جھمكے - وہ كون ؟ د دنوں صاحبرافيخ گلے میں نولکتھا ہار۔ وہ کون ؟ خات علّامہ-غرض اسبطرح چند زبوروں کا نام لے کر کہا کہ حضور غور جو کنا ہوں نوناک بین نبقه نبین ول دهک سے ره کیا که الله سیال کو قًا مُمَ رکھے ۔ بد کیا ۔ لواب نے پوچھا کہ پیمر دہ کون ؟ کہا حضور إینحقر مبرغلی صاحب - بعنداس کے کیفیت مفصل بیان کی۔ نواب نے مہنس کر کہا کہ ان کی دور اندلیتیاں بيجا بين - بين ابسے صاحب كمال كو فخر لكھنۇسمىتا تائول- غرض اس شہرت ہے اصل کے لئے ترتی کا بروانہ اور ۵۰۰ روبید کا خلعت لے کر و ہاں سے بچرے ،

جاآن بلی صاحب کی ملاقا

جان ببلی صاحب کہ اس عہد ہیں رزید نظر اودھ تھے۔
اگرچ سیّد آنشاء کا نام اور شہرہ عام سنتے تھے۔ گر د بجھانہ مقا۔ جب سیدانشاء کو نام اور شہرہ عام سنتے تھے۔ گر د بجھانہ ہوئے تو ایک دن صاحب کے آنے کی خبر ہوئی ۔ نواتب نے ہوئے تو ایک دن صاحب کے آنے کی خبر ہوئی ۔ نواتب نے کہا انشاء آج ہم تہمیں بھی صاحب سے ملا نیس گے ۔عوض کی کر حضور کی ہر طرح پر ورش ہے۔ مگر فدوی کے باب بیس کی کر حضور کی ہر طرح پر ورش ہے۔ مگر فدوی کے باب بیس محمد تھریب ملاقات کی صرورت نہیں ۔غرض جس وفت صا۔
محمد دح آئے۔ نواب اور وہ آئے سامنے کر سیول پر بیٹی کے سید المثناء نواب کے بیٹی کھڑے ہوکہ رو مال ہلانتے ہے۔
با بنیں بابنیں کرنے کرنے صاحب نے ان کی طرف د بجھا۔ انہو با بنیں بابنیں کرنے کو ایس ۔ اُنہوں نے آئھویں نیجی کہ ایس ۔ مگر اُنہوں ۔ اُنہوں ۔ مگر اُنہوں ۔ اُنہوں ۔ مگر اُنہوں ۔ اُنہوں ۔ مگر اُنہوں ۔ مگر اُنہوں ۔ اُنہوں ۔ اُنہوں نے آئھوییں نیجی کہ ایس ۔ مگر اُنہوں ۔ مگر اُنہوں ۔ مگر اُنہوں ۔ اُنہوں نے آئھوییں نیجی کہ ایس ۔ مگر اُنہوں ۔ مگر اُنہوں ۔ مگر اُنہوں ۔ ا

دل بین چران ہوئے کہ اس آدمی کی صورت کیبی ہے ؟ یہ خیال کرتے ہی بھر نظر بڑی ۔ اب کی دفعہ اُنہوں نے ایسا چہرہ بدلا کہ اُس سے بھی عجیب ۔ وہ سٹر ہا کر اور طرف دیجھنے گئے۔ پھر حو و کیھا تو اُنہوں نے ایسا منہ بنایا کہ اُس سے بھی الگ تھا۔ آخر نواب سے بو کھیا کہ یہ مصاحب آب کے پاس کب ملازمت میں آئے ۔ بین نے آج ہی انہیں دیکھا ہے۔ نواب فی کہا کہ ہاں آپ نے بہیں و کھا۔ سید انشاد اللہ خال بہی بیس مات کی سیسے مال قات کی۔ بیس مات بہی میار نوان کی جا دو بیا بی نے ایسا سینے رکیا کہ جب آن سے ملاقات کی۔ بیس مات کی جو نوان کی جا دو بیا بی نے ایسا سینے رکیا کہ جب آنے۔ بیس کہا کہ بین میں دکیا ست ؟

## ميرشي

جان بیلی صاحب کے ساتھ علی نفی خاں مینش کر ڈیڈنی بھی آیا کرتے تھے۔ اِن کی اُن کی عجب لُطف کی چوٹیس ہوتی تقییں ۔ ایک دن اثنائے گفتگو ہیں کہی کہ بان سے نوکلا۔ ظ شاید که بینک خفنه باشد-انهون نے کها که کاستان کے ہرشعرمیں مختف رواً نئیں ہیں۔اور تطف یہ ہے کہ كوئى كيفيت سے خالى نہيں ۔ چنا نجير بروسكتا ہے ج شاید که بانگ خفید باشد- سعادت علی خال نے سید انتاء کی طرف د مکیھا۔ انہوں نے یا نفر با تدھ کرعرض کی کہ حضور إميرمنشى صاحب بجا فرمائے ہيں۔ غلام نے تھى ایک نشخه کلستان مبین بری د مکبها تضا ه تامرد سخن نگفیه باشد عبب و بهنرش نهفیه باشد در بیشه کمان میرکه خالی ست شاید که بانگ خفیه باشد ملکه وه نسخه بهبن صبح ا درمحتنی تها ـ اس میں گفیه اور نهفید کے کھ معنے بھی تھے۔ تیرانشی صاحب ا آب كو يا د بين ، وه نهايت مشرمنده بروسية -حبيه وه محصن بهوت - توستید انشاء کها کرین به مششی صاحب كاالله بيلي بي

# سيرانسان في كا

مرزا سلبمال شكوه كا مكان لب وريا تها معلوم سوا کر کل پہوں ایک اشنان کا میلہ ہے۔ ستید آنشار نے کہ دنگٹ کے گورے - بدن کے فرہ -صورت کے جامہ زیب تص - بند تان تشمير كا دباس درست كرك سب سامان یو جا باٹ کا نیار کیا۔ صبح کوسب سے مہلے دریا کے كنارك إيك فهنت دهرم موَّرت بن كر ما بيبق - اور خوب زور متورسے اشاول بڑھنے اور منتز جبنے مشروع کر دیٹے۔ لوگ اشنان کے لئے اُنے لگے - مگرعورت مردبجہ بوشها جرآنا- الفرج نحواه مخواه مردآومي ويكيم كرانهبين كى طرف مُجْكُنّا - يو الهبيل يُوعاكروا ني تنفي - لك نكات تھے۔جن دوسنوں سے راز کہہ رکھاتھا۔ اُنہوں نے مرزا سلیمال نننکوه کو خبردی وه مع حبسه اسی بنفت لبیز ام

آئے۔ دیکیبیں تو فی الحقیقت اناج۔ آٹا۔ بیبیے۔ کوٹر بو سکے
دُھیر لگے ہیں۔ وہ مجی اس فدر کہ اورسب سے ذیادہ۔اس
ہیں تفریح طبع یا لیافت ہر فنی کے اظہار کے ساتھ یہ بھکت
میں نفا۔ کر حضور خاد زاد کو و بال دوش دسمجھیں۔ نہ ہس
شاعری کا یا بند جانیں جس کو جیہ ہیں جا ٹیگا۔ اور وں سے
کچھ احجیا ہی لے نکلیگا۔

# فالق کے ساتھ لطبقہ

فائِنَ تخلص ایک فلک زده شاع نصاحدُا جانے کس بات پر خفا ہوُاکہ ان کی ہجو کہی اور خود لاکرشنا ئی۔ اُنہوں نے بہت نعرلین کی بہت کو دے اور پانچ روہے مجھی دیئے۔ جب وہ جلا تو بولے ذرا تھیریئے گا۔ ابھی آپ کا حق باتی ہے فلم اُٹھاکر یہ قطعہ لکھا اور حوالہ کیا۔ نابق ہے جیا چو ہجوُم گفت دل من سوخت ہونت ہونت ہونہ بہ صلہ اس بنج رو ہی وادم دہن سگ بالقہہ دوخنہ بہ۔

#### الشفافظ احتيار

د تی میں ما فظ آحر یار ایک معفول صحبت یافته نامور حا فظ نفط تنف ادر سرکار شاہی میں حا نظان فران ہیں نوکر تھے۔ اگرچہ دنیا ہیں الساكون تفاحِس سے ستد آنشأ بارانہ نہ پر نئیں۔ بگر جا فظ آجڑیا رکے برائے یا رفقے۔ اُن کا سجع کہاتھا۔ ع۔ اللہ حافظ احمدٌ یار۔ حافظ صاحب ایک ون طلخ کھٹے رستنہ میں مبینیہ اگیا اور وہاں پہنچنے سک مؤسلا دهار برسنے لگا۔ یہ جاکر بیٹھے ہی تھے جو حرم سرا سے شکے منگے ایک کھاروے کی منگی باندھے کا پ دورُ ۔ ائے اُنہیں ویکھتے ہی اُنھیلنے لگے۔ ہاتھ بھیبلا بھیلا کر گر د بھرتے تھے اور کیے جاتے تھے ہے بفر بعر حيصاجول برست لور رو بلیاں مرمسین وور ما فظ مذكور حب كرخصت بهون غف توسينه كها كيت تھے۔ ع الله حافظ احدٌ بار - ابسے ابسے

معاملات مزاروں تھے کہ دن رات بات بات میں مرد ننے رہننے تھے ،

انشاکی نوات گرنی ہے

نہابت افسوس کے قابل بر بات ہے کہ سعاً دی میناں کے ہا تھوں سید آنشا کا انجام اجبا نہ ہوُا۔اسکے محنکف سبب ہیں۔ اول نو بیر کہ اگر جرابنی ہمہ رنگ طبیعت کے زورسے انہوںنے انہیں پر جا لیا تھا۔ مگر در حفیقت ان کے اور ان کے معاملات کامصدان ان کامطلع تھا ۵ رات وہ بولے مجھ سے ہنس کرجاہ میا ل مجھ طلب نہیں يُن برُون بنسورًا نو ہے مقطع ميرا نيرا ميل بنييں مثلاً اکثر مبلوں نماشوں میں جینے کے لئے کچھ احباب کا تقاضا يجمه ان كى طبيعت اصلى كانقاضا فيوص انهبس جانا صرورا وربیر سعادت علی خال کی طبیع کے بالکل مخالف - اکثر

اليها مولوً، كه وه ابين كاغذات ومجد ريم بين مصاحبول

کے ساتھ بیر بھی حاضر ہیں۔اس میں ایک آدھ لطیفہ بھی بہذنا جاتا ہے۔ اُنہوں نے عرض کیا حضور غلام کو اجازت یے ؟ وہ بولے کہ ہوں! کہاں ؟ اُنہوں نے کہاکہ حصنور آج آٹھوں کا میلہ ہے۔ اُنہوں نے کہا لاُحُول و لا فوہ-ستدا نشاء لولے کہ مناسب نویہ نھا کہ حضورتھی نشریف لے چلتے۔ نواب نے کہا انشآر ابسے نار وامقاسوں بیں عانا بہمیں کس نے بتا باسے -عرض کی حضور و ہاں مانا ایک اعتبارسے فرض عین ہے اور ایک نظرسے واجب کفائی ہے۔ ایک لحاظ سے سنت سے ۔ پھرسب کی توجیب بھی الگ الگ ببان کیں ۔ آخر اسی عالم مصروفیت بی*ں ٹینتے* شننتے دق ہوکر نواب نے کہا۔ قصہ مختفہ کرو-اور جلای سدھارو۔اسی و نت مُوکِنچوں بر ناوُ و بکر پوہے۔کون ہے آج سواسيدانشاء كے جركھ كركھ است عقل سے نقل سے۔ ہیت سے اور روایت سے <sup>ب</sup>نابت کروے۔ایسی مانن*ن* کیفی مو نع پر نواپ کوموجب نفریج بردنی مفنیں بعض دنعه برقنظ طبیعت اصلی مکدر برو ماتے تھے۔ خصوصاً جبکہ رخصت کے وتت خدیج مانگنته تھے۔کیومکہ وہ شاہ عالم نہ تھا۔ سعاد علیما

کھا م

گر جال طلبی مضاً گقد بنبست درمی طلبی سخن دربی است

الفارير-الفارير

غضب یہ ہو اگر ایک ون سرود بار بعض شرائے خاندانی کی مزافت و سخاب کے تذکرے ہو دہے شھے۔ سعادت علی خان نے کہا کہ کیوں ہم بھی بخبب لطرفین بین ؟ اسے الفاق تفذیر کہو یا زیادہ گوئی کا مرہ سجھو سید آنشا بول اسٹے کہ حضور ملکہ المجب سعادت علی خان حرم کے شکم سے تھے۔ وہ چئب اور تنام دربار دہم ہوگیا۔ اگرچ انہوں نے کھراور یا تیں بنا بنا کر بات کو مثانا جا ہا۔ مگر کمان تفذیر سے تیز مرکل چکا تھا۔ وہ کھٹک دل سے نہ زمکل چکا تھا۔ وہ کھٹک دل سے نہ زمکل چکا تھا۔ وہ کھٹک دل سے نہ زمکل جکا تھا۔ وہ کھٹک اول سے نہ زمکلی ۔ کہ کی کئی الجارکیتی آ ہے۔

کہ کوئی بہانہ ان کی سخت گیری کے لئے ہاتھ آسے ۔ یہ بھی انواع وا قسام کے چٹکلوں سے اس کے آ بیننہ عنا بیت کو چکانے نے سننے کہ جبکانے ۔ مگر دِل کی کڈورت صفائی کی صورت نہ بننے دبنی تھی ۔ دبنی تھی ۔

ایک دن سید آنشانے بہت ہی گرم لطبقہ سنایا سعادت علی خال نے کہا کہ انشاء اجب ہہتا ہے ایسی بات کہتا ہے کہا کہ انشاء اجب ہہتا ہے ایسی بات کہتا ہے کہ نہ دیکھی ہو نہشنی ہو۔ یہ ہمونچھوں بہتا ہی ہی دیکھ جو اقبال سے تیامت بک ایسی ہی کہے جا وُنگا کہ نہ دیکھی ہو۔ نہشنی ہو۔ نواب نواناک ہیں تھے چین بجیس ہو کہ بولے کہ بھبلا زیادہ نہیں! فقط دو لطیقے دور شنا دیا بیکھے۔ مگر منزط بہی ہے۔ کہ مددیکھے ہول نہیں نو خرد ہوگی۔

سبدانشاء سبحدگت کربد انداز کچه اور بین - خراس دن سے دو لیطیفے روز نو اُنہوں نے سُنا نے شروع کر دبیتے - مگر چیند روز میں یہ عالم ہو گیا کہ در بار کو جانے لگتے نو جرباس مبیلیا ہوتا - اُسی سے کہتے کہ کوئی نقل۔ کوئی جیکھ یا دم ہو نو بنا ؤ - ذرا نواب کوشنا بیں - وہ کہتا

کہ جناب بھلا آپ سے سامنے اور ہم جٹکلے کہیں! بیر کہتے كرميال كوني بات چرطيا كي عينوشے كي چونېهيں يا د مېوكه و میں لوں مرچ لگا کہ اسے حوش کر ٹونگا۔اسی اثناء میں ایک دن اببيا برُواكه سعا دت على خال نے انہيں علا بھيجا - بير کسی اور امیر کے ہاں گئے ہوئے تھے ۔ چو پدارنے آکرعوض كى - كه ككر بنيس في دخفا بوكر حكم دباكه بهادے سواكسي ا ورکے ہاں رہا پاکر و-اس نبدیا نرنجیرنے انہیں بہت دِق کیا۔ زیا دہ مُصیبیت یہ ہوئی کہ تعاتی اللہ خال نوجوان بیا مرکبا ۔اس صدمہ سے حواس میں فرق آگبا۔ یہاں تک کہ ایک دن سعادت علیخال کی سواری ان کے مکان کی طرف سے نگلی کی تھے تم وغصہ کچھ دل ہے فالوغرض سرراہ کھڑے ہوکر سخن ومسسن کہا۔ سعادت علی خاں نے ماکر تنخواہ بندگردی اب جنون بیں کیا کسر دمی ج

سيد الشاركا انجام

سعادت بارخاں رہلیں۔ اس کے براے بارتھے۔اور

دسنار بدل بھائی تھے ۔ چنانچہ سید آکشاء خود کینتے ہیں **ے** عجب رنگینباں ہونی ہیں کھھ بانوں میں اسے انشاء بهم مل بنتيقتے ہیں جب سعادت یارخاں اور مم خان موصوٹ کہا کرتے تھے ۔ کہ تکھنٹو ہیں سیدآ کشاء کے کے وہ رنگ ویکھے جن کا خیال کرکے وُنیا سے جی ہیزار م و ناہے۔ ایک تو وہ ا دج کا ز مانہ تھا کہ سعادت علیخاں کی ناک کے بال تھے۔اپنی کمال لیاقت اور شکفتہ مزاجی کے سبب سے مرجع خلابی تھے ور وازے برگھوڑے والفی یا لکی۔ نالکی کے ہیجوم سے رستنہ نہ ملنا تھا۔ دوسری وه عالت که بیمر جو بین نکھنٹو کیا تو د نکیما که ظامِر درست تفا- مگر درخت ا قبال کی جڑکو دہیک لگ كَنِّي تَفَى - مِينِ ابكِ شَخص كِي ملا قات كُوكًيا - وه أثنائے كَفْلْكُو میں د وسنان ونیا کی نا آشنا ئی اور بیو فا نئ کی شکابین کرنے لگے۔ بین نے کہا البتندالیاہے گر بھر بھی زماندخالی نہیں انہوں نے زبادہ میا لغہ کیا بیں نے کہاکہ ایک ہارادوست الشآء ہے۔ کہ دوست کے نام برِ جان دینے کو موجود ہے۔ وه خامونش ہوئے اور کہا کہ اچھا زبادہ نہیں۔ آج آب

اُن کے یا س جا بیٹے -ادر کیئے ہمیں ایک ترلوز خوڈ یا زا ر سے لاکر کھلا دو۔موسم کا میوہ ہے کھے بڑی بات بھی نہیں سے۔ بین نے کہا کہ تجلا یہ تھی کچے فرمایش ہے۔ وہ بوليے -بس بيي فرمايش ہے - مگر منشرط بير ہے كه وہ خود لاكر کھلا ہیں۔ بلکہ جارا نے کے بیسے عبی آب مجھے سے بیجابین میں اٹسی دفت اُنکھ کربہ بچا۔ انتاء عادت فدیم کے بموجب و تلفت ہی دوڑے -صدفہ فربان کئے -جم جم اسلیہ- بن نِت آیئے۔ بلا می*ن لینے لگے۔ میں نے کہا یہ 'نا*زو ان*داز* ذراطان میں رکھو۔ بیلے ایک ٹربوز تو لا کر کھلاؤ - گرمی نے مجھے جلا د با۔ اُنہوں نے آدمی کو بیکارا۔ بیس نے کہا کہ آد می کی سہی بنہیں ۔تم آب حبا ڈ۔ اور ایک انجیت سا شهبيدى تراوز وبجوكرلاؤ - أنهول ف كواكم تهبي آدی معقدل ہے۔ اچھا ہی لائبگا۔ بین نے کہا نہیں۔ کھاؤ نگا نو تمہارا ہی لایا ہوا کھاؤں گا۔ اُنہوں نے کہا۔ تو و پوانہ مرموانے ابر بات کیا ہے و تب میں سنے داستان سنائی۔ائس و فن انہوں نے ایک تھنڈی سائس بهری اور کها که بهانی و هنخص ستیا اور بهم نم دونون هم مخم

كياكرون! ظالم كى قيد بين بهون - سوا در بارك كمرس ويكلف : تیسرا رنگ میاں نگین بیاں کرتنے ہیں۔ کہ میں سواگری کے لئے گھوڑے لے کر تکھنڈ گیا۔ اورسرابیں انتزاشم ہوئی تومعدوم ہروا کہ فریب ہی مشاعرہ ہو ناہیے ۔ کھانا کھا کر ہیں کیمی حلب میں نہیٹیا۔ انجی دو تلبن سو آدمی *اسٹے تن*ھے۔لوگ بلیگھ باتین کرنے تھے۔ شُفقہ بی رہے تھے۔ میں بھی مبیلا برون۔ و کھینا ہموں کہ ایک شخص میلی کیٹیلی رئو ٹی دار مرز ٹی پہنے۔مسر میہایک مبلا سا بھبنیٹا۔ گھٹٹا یا وں میں۔ نکلے میں بیکییوں کا توبڑا والے ایک ککٹه کا تحقیہ ہاتھ ہیں لئے آیا۔ اور سلام علیکم کہر کر بلٹیر گیا۔ کسی کسی نے انس سے مزاج برسی بھی کی ۔ اُسٹے ابنے اُدبیٹ بين الم تحد وال كر متباكو زكا لا- اورابني حبلم برسلفا جاكركها كه تصبی ذا سی آگ ہوتو اس بر رکھ دینیا۔'اٹسی وقت آوازیں بلند سرونتیں - اور گرا گرا ی سلک و بیجوان سے لوگ تواضع کرنے

لگے۔ وہ ببداغ بروکر بولا کہ صاحب ! ہمیں ہمارے حال بر رہنے وہ بہدائ ہوکر بولا کہ صاحب ! ہمیں ہمارے حال بر رہنے وہ بہدان کی بات کے سیانے اس کی بات کے سینے تسلیم اور تعمیل کی۔ دم کھرکے بعد کھر لولا کہ کیول شا

ابھی مشاعرہ مشروع ہنیں ہوا۔ لوگوں نے کہا۔ جناب لوگ جمع ہونے جاتے ہیں۔سب صاحب آجا بین نو نشروع ہو۔ وہ بولا که صاحب ہم تو اپنی غزل بڑھے دبیتے ہیں۔ یہ کہد کر توبر سے بیں سے آیک کا غذنکا لا ادر غزل بط صنی سنروع کر دی :۔ کمر با ندھے مہو سے جلنے کو بال سب بار بلیطے ہیں بهت آگے گئے باتی جو ہیں تنبیا ربیعظے ہیں نه چیشرامے مکوت باد بہاری را ه لگ ابنی! ع المحصليال سوهي بين مهم بيزاد بيبطي بين تفتورعوش برہے اور سریے بائے ساتی بید غرض کچمر زور دھن اس گھڑی مبیخوار بنبیھے ہیں بسان نقش بائے رہرواں کوئے منت میں نہیں اُٹھنے کی طانت کیا کریں لاچار بنیٹے ہیں یر اپنی حیال ہے اُفتا د کی سے اب کہ بہروں تک نظراً يا جهال برسابة وبوار بسط بين كهال صبروسخل آه تنك و نام كبا ش ي مبال دوببیٹ کر اِن سب کو ہم بکیار بلیطے ہیں

بنجيبوں کاعجب کچر حال ہے اس دکور بیں بار و جہاں بئو حجو بہی کہتے ہیں ہم بريکا ديلينے بیں ہم اللہ کی جین دبتی ہے انشاء عبد کند شکار دش فلک کی جین دبتی ہے کہ ہم صورت بہاں د وجار ببینے ہیں دُرہ تو غزل برا هد کا غذ بجین ک سلام علیک کہ کر جیکے گئے ۔ مگر زمین و آسمان میں ستّا ٹا ہوگیا۔ اور دیر تک د لول بر ایک عالم رہا جس کی کیفیت بیان نہیں ہوسکتی ۔غزل بڑھتے میں میں مین نے بھی بہجانا۔ حال معلوم کیا ۔ تو بہن درنج ہو اور اور میں میں مین اللہ بھر ملانات کی ۔

چوتھی دفعہ جو لکھنٹو کیا تو بُرجھتا ہوا گھر پہنچا۔ انسوس جس در دان ہر ہا تھی جھوشتے تھے۔ وہاں دیکھا کہ خاک اُر تی جے ۔ اور گئے لوٹنے ہیں۔ ڈلوڑھی بر دستک دی ۔اندرسے کسی بڑھیا نے بوجھا کہ کون ہے بھائی ۔ ( وہ ان کی بی بی بھی بر مسئل ہے کہا کہ سعا دیتے بارخاں دی سے آباہے۔ چومکہ سبد انشاء سے انتہا در جہ کا انجاد نظا۔ اس عقیقہ نے بہجا بنا اور در دازہ بر بہت رو بی اور کہا کہ بھیا اُن کی تو عجب حالت ہے ۔اے لو بین ہوٹ وائی بہول ۔ ادر دادہ ا

دیجھ لو- بین اندر گیا۔ دیکھا کہ ایک کونے بین بیطے ہیں۔ بن برمہہ
ہے۔ وو نو زانوں برمسر دھراہے۔ آگ راکھ کے ڈھیر بین آیک
اؤ فا ساخقہ پاس رکھاہے۔ با تو دہ شان وشکوہ کے جبکھٹ دیکھ
تھے۔ وہ گرمجوشی اور چہوں کی ملا تا بین ہوتی تھیں۔ یا بیمالت
دیکھی ہے اختیار دل بھر آبا۔ بین بھی و بین زمین بربیٹی گیا۔ اور
دیر تک رویا۔ جب جی ہلکا ہوا۔ تو میں نے کہا دا کر سید آتی تا
سید انش سرا تھا کر اس نظر حسرت سے دیکھا جو کہنی تھی کیا
کروں۔ آئکھ بین آنسو نہیں۔ بین نے کہا کیا حال ہے۔ ایک
کروں۔ آئکھ بین آنسو نہیں۔ بین نے کہا کیا حال ہے۔ ایک
کروں۔ آئکھ بین آنسو نہیں۔ بین نے کہا کیا حال ہے۔ ایک
کروں۔ آئکھ بین آنسو نہیں۔ بین نے کہا کیا حال ہے۔ ایک

بعض فلاسفہ کا قول سے کہ مدت حیات ہرانسان کی سانسوں کے شمار برہے۔ بین کہنا بڑوں کہ ہرشخص حین فدرسان کی یا جتنا رزن ابنا جستہ لایا ہے۔ اسی طرح ہرشنسے کہ حین بین خوشی کی مقدار اور مہنسی کا اندازہ بھی داخل ہے۔ وہ کرکھوا کر لایا ہے ستید موصوف نے اش بہنسی کی مقدار کو جوعم بھرکے لئے تفی بھول وقت بیا خالی رہا ۔ بیاغم کا حِصّہ ہوگیا ۔ وقت بین صرف کر دیا ۔ بانی وقت بیا خالی رہا ۔ بیاغم کا حِصّہ ہوگیا ۔

مصحفي كاشوق كمال

شوق کمال کا یہ حال تھا کہ لکھنٹو ہیں ایک شخص کے پاس کلیاتِ نظیری تفا-اس زمانه مین کتاب کی فدر جہن منفی ۔ مالک ایس کا بہ سبب نایابی کے کسی کو عاریبنَّه بھی مذوبیّا تفام صحفی سے إتنى بات برراعنى مبواكه خود آكر ايك حبرو بہجا یا کرو۔ وہ ویکھ لوتو وابس کرکے اور لیے حیایا کیہ وسان کا گھرشہرکے اس کنارہ بیہ تھا۔ اور وہ اُس کنا رہ بیر ۔ جینا نجیسہ معمول نفاکه ایک دن درمیان دیاں جاننے اور جزو بدل کر الے آئے - ایک د فعہ جب وہاں سے لانے تو برسطے آئے ۔ کھر برا الرائقل با فلا صركرت اورجانے بوسے بھر ربلہ مصتے ما نے۔ ہم لوگوں کے حال ہدا فنوس ہے کہ آج جھا بہ کی بدولت وہ وه کنا بین د و کا لوں بیں برشری بیں مجو ایک زمانہ میں و تکھھنے كو نصيب يذ بهوتي تغين - مكرب بروائي بهين أنكه أتهاكر نهين و مکھنے دیتی ۔ نتحب ہے اُن لوگوں سے جوشکا بیت کرنے ہیں۔ کہ

بہلے بزرگوں کی طرح اب لوگ صاحب کمال نہیں ہوتے۔ پہلے جو لوگ کتاب دیکھنے تھے تو اُس کے مضمون کو اس طرح دل و دماغ میں بیتے تھے ۔ جس سے اس کے انز دلوں میں نفتش ہونے تھے۔ آج کل کے بوگ پرطیفتے بھی ہیں۔ تواس طرح صفحوں سسے عبور کر جاتے ہیں۔ گویا بکر یاں ہیں کہ باغ میں گئی ہیں جہاں مشد بہلے گیا ایک بکتا بھی بھر لیا۔ یا تی کھے خربہیں۔ بہوس کا چروا یا اُن کی کر دن بر سوار ہے۔ وہ دیا نے سے منت جاتا ہے۔ لینی امتخان پاس کرکے ایک سند لو اور کوئی ٹو کری لے کر بیٹی رمیو۔ اور پاس کرے ایک سند لو اور کوئی ٹو کری لے کر بیٹی رمیو۔ اور انسوس یہ ہے کہ ٹو کری بھی لضیب نہیں پ

# مصحفی کی پُرگونی

ان کی مشاتی ا در برگونی کوسب تذکروں میں نسلیم کیا سے -سن رسید و لوگوں کی زبانی سُنا کہ دو تبین شخنتیاں پاس دھری رہتی تفییں - جب مشاعرہ قربیب مہوتا - توان بر اور مختلف کا غذوں برطرح مشاعرہ میں شعر لکھنے سٹروع کرتے

تھے۔ ادر برابر لکھتے جاتے تھے۔ لکھنڈ شہر تھا۔ میں مشاعرہ کے دن لوگ اتنے۔ مرسے عربک اورجہاں مک کسی کا شوق مدد کرنا- وہ دیتا۔ اس میں سے ۱۰-۹ - ۲۱ شعر کی غزل نکال كروالدكر ديتے تھے۔ اُن كے نام كامقطع كرديتے تھے۔ اور اسل سبب کمزوری کا یہ تھا۔ کر برط صابے میں شادی بھی کی تھی۔ جنا بخہ سب سے بیلے تو ایک سالا تھا وہ شعری کر لیے جاتا۔ پھرسب کو دے لیے کر جو کھے بجتا وہ خود لیتے۔ اورائس میں لوکن مرج لگا كرمشاعره بين پيڙھ ديننے وہي غزليس ديوانوں بين كھي جبي آتي بين - بلكه ايك مشاعره بين جب شعرون بر بالكل تعريف شيوني تو اُنہوں نے تنگ ہوکرغ ل زمین میہ دے ماری اور کہا کہ روئے فلاکت سبیا ہ حس کی بدولت کلام کی ببر نوبٹ بہنچی ہے۔ کہ اب كوني سنتا بهي نهيس- اس جات كا جرجه بيُوا نوييعفذه كفيلا كران کی غزلیں کہتی ہیں ۔ اچھے اچھے شعر تو لوگ مول نے جانے ہیں جو رہ جانتے ہیں۔ وہ ان کے حصہ میں آتے یہی ۔

مصحفی کی روانی طبع

یا نی نتبت کے ایک نشخص اٹس زمانہ میں جبکلہ داری کےسبب سے لکھنڈ میں رہتے تھے۔اُن کے اہل مشیخ مصعفی بھی آیا کرنے تھے۔ایک دن کا غذ کا جزیا نفریس لیٹے ہوئتے آتے اور الگ بيثه كركير لكيف لكي سامني ايك ورق ركها نفا-أسه وبكيم دیکھ کراس طرح کھھے جاتے تھے ۔ جیسے کوئی نقل کر ٹاہے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ مضرت یہ کہا ہے ، حبکی آپ نقل کرسے ہیں لاینے بیں لکھ دوں - اُنہوں نے کہا کہ ایک شخص نے کھے مشکون مننوی میں کھے انے کے لئے فرہایش کی تقی ۔اُس کا نفاضا مُدت سے تفا کچھ نو مجھے یا د نہ رہتا تفا۔ کھ فرصت نہ ہونی تن ،آج اس نے بہیت شکابت کی اور مطلب لکھ کروے ویا۔ وہ نظم کرریا ہوں۔ اس سے روانی طبیج اورمشق سخن کو تیاس كرنا جاسيني به ئا شخ نا سنخ

### الشخ كو ورزش كالشوق

ناسنح کو ابتدائے عمرسے ورزش کا سنون تفا۔ خو و درش کرنے تھے۔ بلکہ احباب کے نوجوالوں میں جو جا عفر خدمت ہوتے اور ان میں کہی ہر خدمت ہوتے اور ان میں کہی ہر نہاں کو درزش کا سنوق دیکھنے نوخوش ہوتے اور چونب ولاتے۔ یہ ۱۹ اور کا معمول تفایم باغفور کے عد دہیں بر وظبیفہ قضا نہ ہوتا تفا۔ البتہ مو قع اورموسم بر دیا وہ ہر وجائے تھے۔ انہیں جیبا ریاضت کا سنوق تفا۔ وہیا ہی ڈیل ڈول میں لائے انہیں جیبا ریاضت کا سنوق تفا۔ وہیا ہی ڈیل دول میں لائے ۔ بند ہالا۔ فاخ سینہ منٹر بلیجا ہے۔ جارات میں تن زیب کا کرتا۔ بیٹیٹے رہتے تھے۔ جیبے نئیر بلیجا ہے۔ جارات میں تن زیب کا کرتا۔ بیٹیٹے رہتے تھے۔ جیبے نئیر بلیجا ہے۔ جارات میں تن زیب کا کرتا۔ بیٹیٹے رہتے تھے۔ جیبے نئیر بلیجا ہے۔ جارات میں تن زیب کا کرتا۔

ناسخ کی خوراک

دن رات بین ایک د فعه کهان کهانتے تقع وظهر کے وقت

دسنرخمان بربیجیت تھے - اور کئی و ننوں کی کسرنکال **لبنے ن**ھے۔ پان سیر بخته دن شا هجهانی کی خوراک تنی-غاص خاص مبروس كي نصل مرتى- توجي و ن كسى ميده كوجي چامينا-اس ون كهانا مونون مثلاً جامنوں کوجی جا ہا ہلکن اور سینیاں بھرکر بلیم حبات م من سيرومي كها والبس - آمول كاموسم سے - نوابك دن كئ ٹوکرے منگاکرسامنے رکھ لئے ۔ نا ندلوں میں پانی ڈلوالیا ۔ اُن بیں بھرے اور خالی کرکے اُٹھ کھڑے ہوئئے ۔ مجھٹے کھانے بیٹھے نو گلیوں کے د هیرلگا دیئے۔ اوریہ اکثر کھا ما کرنے تھے۔ دُودھیا بِعَتْ جِينِ جاتے ۔ جا قوسے والوں برخط وال کہ لون مرچ لگتا سامنے نصنتے ہیں ۔ لیمو پھیٹر کنے ہیں اور کھانے جانبے ہیں میموہ خور مرفصل میں وو بنین رفعه بس اوراس بین دو جار دوست مجی شامل ہوجاتے تھے۔

کھانا اکثر تخلیہ میں کھانے تھے۔ سب کو وقت معاوم معت! حب طہیر کا دفت فریب ہوتا تھا۔ تو رخصت ہوجا تنے تھے (رغمی سلما لٹند فرماتے ہیں) مجھے چند مرنبہ ان کے ساتھ کھا نے کا اِتفاق ہوا۔ اس دن نہآری اور نان تا فتا ں بھی بازار سے منگائی تھی۔ بابخ چار ببالوں میں فررمہ۔ کباب۔ ایک میں کسی پرندہ کا

نورمه نفا مشلخم نف جفنن*در تھے۔ار ہر* کی وال مدھوئی مانش کی دال تھی -اور وہ دستر حوان کا مثیر آکیلا تھا۔ مگر مسب کر فنا كرديا - يه بهي تاعده نفاكه ايك بياله بين في حبنا كها ناسي-غب كها لو ـ أسے خدمنكار انتظاليكا - دوسراسامنے كر ديكا-بيرند بهرسکتا تفاکه ایک نواله کو و و سالنوں میں ڈال کرکھالو۔ کہا كرتے تھے كه بلا مُلاكر كھانے بيں چيز كا مزہ حانا رہنا ہے -ا خِرسِي بِلا وَ - جِلا وَ يا خشكه كها نته تقص - بجروال اور ٥-٧ نوالوں سے بعد ایب نوالہ مٹینی یا اجار یا مرتبے کا کہا کرنے تھے كه تم جوالول سے تو ميں بلرها ہى اجھاكھاتا موك - وسنرخوان أعُمّنا تقاء تو دو خوان فقط خالى باسنوں كے بھرے أعْقق تھے-نوی سیکل مبونت جوان تھے۔ ان کی صورت دیکھھ کرمعلوم ہوتا تھا۔ کہ ہم۔ ہسپر کھانا اُن کے آگے کیا مال ہے۔ زمانہ کی زبان کون کپڑ سکتا ہے۔ بے ا دب گشتا خ دم کھے بھینیے کی بھبتی کہاکرتے تھے۔ آغا كلب حسين فال مرحوم انهيس اكثر ملايا كرت تفي اور بهينون مهان ركھتے تھے ۔ان سے نقط دونِ شعر كا تعلق مدخفا ده تھی ایک شہر ور-شه سوار- ورزشی جوان نقط -سامان

امیراند اور مزاج و وستاند رکھنے تھے۔ بینا نجبہ ایک موقع بہرکہ آغا مما حب سورام سرحد نوابی پرتحصیلدار ہوکر آئے۔ شیخ صاحب کو بلامیجا۔ کہ جیند روز سبزہ وصحراکی سیرسے طبیعت کوسیراب فرطیئے ایک دن بعض افنیا م کے کھانے خاص شیخ صاحب کی نبیت سے کپوائے تھے۔ اس لئے وفت معمولی سے بھر دیر بہوگئی۔ شیخ صاحب کی نبیت سے کپوائے نے میں ان کہ وفت معمولی سے بھر دیر بہوگئی۔ شیخ صاحب لئے اس کئے وفت معمولی سے بھر بھر دیر بہوگئی۔ شیخ صاحب کے دیر میراکی ڈیوڑھی سے نوکرا بینے اپنے کھانے میں صاحب کو جوائے کہ بہارا کھانا میں سے بہ دو کا کھانا سامنے رکھوالیا جہائے گئے اور کہا کہ بہارا کھانا اسامنے رکھوالیا جہائے گئے اور کہا کہ بہارا کھانا اسامنے رکھوالیا عام بہاں کام جمنی کھا بینا۔ آغا صاحب کو خبر بہنچی۔ ارتئے میں وہ آئے بہاں کام جمنی میں جر مجکا خفا۔



لکھٹوکے امیرزادے جہدیں کھانے کے ہضم کرنے سے دیا دہ کوئ کام وُشوار ہنیں ہوتا۔ ان کے د نت گزارنے کیلئے

مصاحبوں نے ایک عجیب جورن نیارکیا۔اس سے معلوم ہونا ہے کہ منیخ صاحب سے ایک جن کومخبت تقی۔ ان کامعمول تھا ورزش کے بعد صبح کو ایک مبینی براٹھا تھی میں نرتزا تا کھا یا كرنته تق - اوّل اوّل ابسا ہوتا رہا كہ جب كھانے بينضت - برافعا برابر فائتي بهوتا جلا جاتاء ير سوجية كركوني بات سمجه مين نه آتى - بالافاند میں دروازہ بندكركے اكبلے ورزش كياكرنے تھے-ایک ون مگدر بلاریج نھے۔ د کیھتے ہیں۔ایک شخص اورسامنے کھڑا مگدر ہلارہ سے ۔ جران سرسے ۔ بدن میں جوا نی اور بہلوانی كاكل نفا ـ بيط كنة - تفورى ديد زور سيزنا ريا - اسى عالم بيس پوچھا کہ نوکون سے ؟ اس نے کہا کہ تمہاری ورزش کا ا ذار لبیند آیا ہے ۔اس سے کھمی کمجی او هرآ نکلتا ہوں ۔ اکثر کھانے ہیں بھی مثريك مبوتا بهول-ككر بعير اظهار كے نحبت كا مزہ نہيں آتا-آج ظا ہر کیا۔ اس ون سے اِن کی اُن کی راہ مہر گئی۔ بُرخور می کے سبب سے لوگ کہتے تھے کہ اِن کے بیٹ بیں جن ہے -



كوئى ناوا قف نتخص شاڭن كلام ٢ نا- نوجنِد -

بنار کھی تقبیں ۔ اُن میں سے کو ٹی ننتھر سٹیے حضے ، یا اُسی و فت جند بے رابط الفاظ جو لركر موزوں كرينت اور شنانے - اكر وہ سورچ میں حاتا اور جیب رہ عاتا تو سمجنے تھے کہ سمجنتا سے اُسے اور سناتے تھے۔ اوراگرائس نے بے نخاشا تعربین کرنی مشروع کر دی۔ تو اسی طرح کے ایک دوشعر رہے ھ کر چیکے ہو رہتے تھے۔مثلاً اُدى مخمل مين وتيھے مورجے با دا م بيس لوَّنَى در باكى كلائي زُكف الجبي بام مين تُونے ناتسخ وہ غزل آج لکھی ہے کہ برگوا سب كوتمشكل يدبيضا بين سنخندال ببونا بلکہ اکثر خو و سُناتے ہمبی نہ نکھے۔جب کو فی آ نااور شعر کی فرمایش کرتا تو دبوان اُٹھاکرسامنے رکھ دینتے نقے ۔ کہ اس ہیں سے دیکھ بلجيئه و و نبن خونسنولس كانت يهي نوكر رستنے نتھے . و بوان كي نفنیس جاری تهیں جب و وست یا شاکر و کو لاین اورشاین ديكيف أسيعنايت فرمان نفي - ده بهبت خوش ا خلاق تفي - كر ابنے خیالات میں ابسے محور سنے تھے کہ نا وا نعف شخص خنک مزاج يا يد ماغ سمجتنا نضا\_

ستيد مهدتي حسن فروغ مرحوم مبال بينياب كي نناكر د تفي-

اور زبان رئیختر کے کہن سال مثاق تھے۔ لفل فرماتے تھے۔ کہ ایک دن بیس شیخ صاحب کی خدمت ہیں گیا۔ ویکھا کہ چوکی پہ

بیٹھے نہارہے ہیں۔ آس باس چنداحیاب موڈھوں پر بیٹے بین

میں سائے مباکر کھڑا ہوا۔ اور سلام کیا۔ اُنہوں نے ایک آ واز

سے جوکہ اُن کے بدن سے بھی فریہ تھی۔ فرما با کہ کبوں صاحب

کس طرح تشرلین لانا ہوا ؟ بین نے کہا کہ ایک فارسی کا شعر

کس طرح تشرلین ان ہوا ؟ بین نے کہا کہ ایک فارسی کا شعر

کس اُستا و کا ہے۔ اُس کے معنے سمجھ میں نہیں آتے۔ فرما باکہ

وارسی کا شاغر نہیں۔ اِتنا کہہ کر اور شخص سے بانیں کرنے لگے۔

بین اپنے جانے پر بہن بیجہتا یا۔ اور اپنے تیک ملا مرت کرتا



ایک دن کونی شخص ملانات کو اَئے ۔ ناآسنے اسو قت چند دوستوں کو لئے انگنائی میں کرشیوں بریبیٹھے تھے۔ شخص مذکورکے ہاتھ میں چیڑی تھی۔ اور اتفا نا ً ہا وُں کے اُگے ایک

متی کا د صبل بڑا تھا۔ وہ شغبل سبکاری کے طور مر جیسے کہ اکثر انتخاص کوعا دن ہونی ہے۔ آہسند آہسنہ لکڑی کی لوک اسے وصیلے کو نوڑنے لگے۔ شیخ صاحب نے نوکر کو آواز دی۔ حاضر ہوًا۔ فرما باکہ میاں با ایک ٹوکری مٹی کے ڈھیلوں کی بھر كران كے سامنے ركھ دور دل لگاكر مشوق بورا كريں -الله علام اعظم فضل ان کے شاگرد اکثر حاصر فدمت ہونے تھے۔ایک دن آب سخنت برنگیشے نھے۔اس برستیل یا کی کا بور با بجیها تفا- ا فضل آئے وہ بھی اُسی پر مبیجے گئے۔ اس یرسینل با نی کا ایک نینکا نور کرچیکی سے نوڑنے اور مروڑنے لگے۔ نٹیخ صاحب نے آ دمی کو مبلا کہ کہا کہ بھا تی وم جو آج نئی مجالاً و نئم بازار سے لاتے ہو۔ ذرا سے آؤ -اس نے حاصر کی ۔ خود کے کہ نشآہ صاحب سمے ساسنے رکھدی ﴿ اوركها - صاحبراوس اس سے شغل فرما بیتے - ففیر كا بوریا آب کے تھوڑے سے النفات سے برباد ہو جائے گا۔ پھر سینل یا ٹی اس شہر میں کہاں ڈھو ٹڈھتا بھرے گا۔ وہ بیجارے منرمندہ ہو کہ رہ گئے ب

آ فا کلب تاید فانصاحب فرماتے تنصرکہ ایک دفعہ بنیخ صاحب کے واسطے کسی شخص نے دو نین جمیے لطریق تخفد بيسي كرينين ك نف - ان داؤل نبا ايجا وسمج حان تفيد اور حفیفت میں بہت خوشنا نفے۔ وہ بہلو بیں طاق پر رکھے تفه - ایک ابیر صاحبزادے ائے - اس طرن دیکھا اور لوجھا كه حضرت يه وجي كهال سے خريدے - اور كس فيزن كو خريمي سینج صاحب نے حال بیان کیا ۔ اُنہوں نے یا تھ بطھاکہ ایک جمیر انتظا لیا۔ دیکھ کر تعرفی کی - پھر بانیں جبیت ہیں كرين ريه - اور جي سه زين بر كه كا ديكر شغل يه شغلي فرمات رہے۔شیشری بساط کیا تھی تھیس زمادہ لگی جعبط سے دو ٹکڑیے ۔ شیخ صاحب نے دوسرا جبجہ انتھاکرساننے رکھ دیا ادر کہا کہ اب اس سے شغل فرایئے و

ناسخ کی نازگ دی

ابک دن ناسنح ابنے خانہ باغ کے بنگلہ میں بنیٹھے تھے۔

اور نگرمضمون میں غرق تھے۔ ایک شخص آگر بلیجے ۔ ان کی طبیعت بربشان ہوئی۔ آٹھ کر میلنے لگے۔ کہ یہ اُٹھ جا بئیں ناجار بھرا بیٹے ۔ مگروہ نہ استھے کسی ضرورت کے بہانے سے بھر گئے۔ کہ یہ سمجھ حابیش کے ۔ وہ بھر بھی نرسیجھے۔ اُنہوں نے علیم میں سے جنگاری انتظاکر سنگلر کی ٹھی میں رکھ وی اورآب لِيض كك مِنْ على مثروع بروني و ويشخص كه إكر أيط اوركهاكه شيخ صاحب أب وكلفت بين، يك موريا ہے۔ اُنہوں نے اُن کا اتھ بکط لیاکہ ماننے کہاں مہوء اب تد مجھے اور مہمیں مل کر راکھ کا طعیر بہونا ہے۔ غمر سنے میرے مفاین کو فاک بیں ملا باہے-میرے ول کو حلاکر خاک کیا ہے۔ اب کیا تمہیں جانبے دُونگا۔ اسی طرح ایک شخص نے ببیھ کراً بنیب ننگ کما۔ نوکر کو بلا کہ صند وقی منگایا۔اس میں سے مکان کے تا اے زکال کر ان کے سامنے و هروسیئے ۔ اور ٹوکرسے کہا کہ بھائی مزودروں كو ْ بِلا لو اور اسباب أيهاكريه جبلو. إدهروه ننخض جبران اتن كا مُند و يَكِه - الدهر نوكر جران - ابب نے كہا و تَكِين كبا ہو مكان بير ثنه به تبيضه كريك اليها مدم وكراسباب بهي بإنحد يشه

ماتار ہے بہ

الن سمعرك

ایک لواب صاحب کے بال مشاعرہ تھا۔ وم اون سے عنقد تھے۔ اُنہوں نے إرادہ کیا شیخ صاحب جب غزل بڑھ تُکِیں نو اُنہیں سرمشاعرہ خلعت دیں میار لوگوں نے خواجہ انش صاحب سے یاس مصرع طرح نربیجا- ا بنہیں اسوفت مصرع ببنجا جب ابک دن مشاعره میں باتی تفا خواجه صاحب بہت خفاہوئے اور کہا کہ اب اکھنڈر منے کا مفام نہیں۔ ہم نہ ر ہیں گے۔ شاگر دحمع پڑتے ۔ اور کہا کہ آب کھے خیال مز فرمایٹن نیاز مند حاصر چین - د و د و شعرکهین کیه تو صد یا شعر بهوها نکشکه و من بہت مندمزاج تھے۔ ان سے بھی وبسی ہی تفریدیں کرتے رہے۔شہرے باہر عبلے گئے۔ بھر ننے بھر تے ایک سجد میں جانبیتے وہاں سے غول کہ کرلاتے-اورمشاعرے میں گئے۔ افد امک فرابين مي عيركر لين كي - بين ابس موقع برنص كه عبن

مُعَابِلِ شَيْحَ صَاحب کے نصے ۔ اوّل ٹوآپ کا انداز ہی مانکے سپامپیول کا تفا- اس پر قرابین تعبری سامنے رکھی بھی۔ اور معلوم ہوتا تفاکہ خود بھی تھرے بنبیٹے ہیں۔ بار بار فزاہین اُٹھا تھے۔ اُور رکھ دینتے تھے۔ حبب استمع سامنے 'آئی توسینھل کر ہمو بنیکے اور شیخ صاحب کی طرب انشارہ کرکے بڑھا سے کٹن توسہی جہاں میں ہے تبرا منسا نہ کیا م کہنتی ہے تھے کوخلق حثْ دا غائبا بنہ کیا اِس ساری عزل میں کہیں ان کے لیے یا لک ہونے ہر کہیں ذخیرہ و ولت بیر۔ کہیں ان کے سامانِ امارت بیر۔ غرض کرور خیرہ چوٹ صرور سے۔ سنن سی مساحب بیجارے دم بخود بینجے رہے۔ نواب صاحب ڈرے کہ خدا جانے یہ اُن پر قرابین خالی کریں با میرے پهبٹ میں آگ بھرویں۔اسی وفت واروغه کواشارہ کیا کہ دیمرا خلعت غواجه صاحب کے لئے نیاد کر و-غرمن دو نول صاحبوں كو برا رفلعت ويكر رخصت كيا .. بجنا بخیہ الر آآباد میں ایک دن مشاعرہ تھا۔سب موزوں طبع طرحی غزلیں کہدکر لائے۔شیخ تساحب نے جو غزل پڑھی۔ مطلع نشا سه

ڊل اب محو ترسا ہمُوا چا ہنا ہے۔

یہ کعبہ کلیسا ہوٹا جا بہت ہے

ایک لڑکے نے صف کے بیکھیے سے سر نکالا بھولی بھالی صورت کے بیکھیے سے سر نکالا بھولی بھالی صورت سے معلوم ہوتا تھا کہ معرکہ بیں غزل برطفتے ہوئے درتا ہے۔ لوگوں کی دلدہی نے ایس کی ہمت با ندھی بہالا ہی مطلع تھا ہے

ول افس مبت برسنبدا مروا جابهنا ہے

خداً جانے اب کیا ہوا جا ہتا ہے ۔ مخفل میں دھوم کچے گئی۔ سنینج ناسخ نے بھی تعرفیت کرکے دھول میں دھوم کچے گئی۔ سنینج ناسخ نے بھی تعرفیت کرکے لیڑکے کا دِل بڑھا یا اور کہا کہ بھائی فیضان الہی ہے۔ اس میں اُستادی کا زور نہیں چپتا ۔ ممہال مطلع ہونا بے۔ میں اپنا بہلا مصرع عزل سے مطلع آفتاب ہے۔ میں اپنا بہلا مصرع عزل سے نکال ڈالوں گا۔

----

# مَاسِعُ اور السِنْ كى ماضِرحواسال

 بعض اشخاص کی روایت ہے کہ یہ مطلع آنش کے شا گرد کا ہے۔ اور ہے۔ اور ہے۔ اور ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ الاجواب ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ لاجواب ہے ہے وہ جوخاص بندہ بیں وہ بندہ عوام نہیں ہزار بارجو لوسف میں عصام نہیں

میرمیر اور میران

کھنٹو میں چادمر نیے گونا می تھے۔ میرضیر اور میرسی لیق میاں دلگیر کی دیان میں گئیت تھی۔ میاں دلگیر کی دیان میں گئیت تھی۔ اس لیئے مرشی خوانی نہ کرنے تھے۔ تصنیف میں مجبی ائتہوں نے مرشیت کے دائرہ سے قدم نہیں بڑھایا۔ مرزا نفیتے جج و زبارات کو گئے۔ اور دبیں سکونت پذیر

موستے۔میرضمیراورمیرخلین کے لئے میدان خالی رہد کہ جولانیا

د کھا ہیں۔ و میں کے تماشائی جہیں نیز طبیعتوں کے لڑ لنے ہیں مزا آ تاہیں۔ و و توں اُستادوں کی تعریفییں کرکے لرا تے تھے۔
اور ول بہلات نئے کھے۔ اور اس سے اُس کے فی بن کو کمال درزش ادر اپنے دلوں کو چاشنی ذوت کی لذت دبیتے تھے۔ گلہ دولو صاحب اضلاق اور سلامت، روی کے تانون دان تھے۔ کیمی ایک جلسہ میں جمع نہ بہونے تھے۔
ایک جلسہ میں جمع نہ بہونے تھے۔

آخرایک سونین نیک نین نے روبیہ کے ذور اور محمن عملی کی مدوسے قالوں کو توڑا۔ وہ بھی فقط ایک دقعہ صورت یہ کم نواب سنزت الدولہ مرحوم نے اپنے مکان برجیس قراد دیکر سب فاص دعام کو اطلاع دی اور محبس سے ایک دن بیلے میرضم برمرحوم کے مکان برگئے۔ گفتگوئے معمولی کے بعد پہلے میرضم برمرحوم کے مکان برگئے۔ گفتگوئے معمولی کے بعد اس کے مکان برگئے۔ گفتگوئے مائن سے بھی پالنسوروبیہ کا دفوا سامنے دکھ دیا۔ اور کہا کہ کل محبس ہے مرشیہ تربی برخیت کے دائن سے بھی دی مضمون اداکیا۔ اور ایک کو دوسرے کے حال سے آگاہ دیکیا۔ کھنٹوشہ کو دور محبی برار در ہزار آدی جمع برائے دکھیا۔ اس کے بعد میرضی بر ہزار در ہزار آدی جمع برائے در مرشید برخین کے بعد میرضم بر بر فنشر نفی سے اگاہ برخین کے اور مرشید برخین کے اور مرشید برخین کے اور مرشید برخین کا برخینا سبحان الله مرشد نظم ادرائس پر

نثر کے حاشیے کیمبی ژلانے تھے۔اورکھبی تخسین و آ فرین کاغل مچوا نے تھے۔ کہ میرطلیق بھی پہنچے ۔ ا در صالت موحودہ کو د ک<u>ید</u> کر حیران رہ گئے۔اور دل میں کہا کہ آج کی شرم بھی خدُا کے الحقہ ہے۔ بیر منمبر نے حب اُنہیں دیکھا 'نو زیادہ بھیلے اور مرثنہ کو إتنا طول ديا كه آنكصول مين آلنسو اورليون مين تحسين ملكه وقات بیں گنجائش تھی نہ جھوڑی۔ آفتاب بوں ہی سامھلکتا رہ کیا۔ وہ امیمی منبرسے اُترے ہی نہے۔ کرچہ بدار ان کے پاسس آیا اور کہاکہ لواب صاحب فراتے ہیں۔ آپ بھی حاضرین کو دا خل حسنات فرما بیش-اس و نت ان کیے طرفدار وں <sup>س</sup>ی ماکل *صلاح* ن تھی۔ مگہ یہ نو کل بخدا اُکھ کھرطیے ہوئے۔ اور منیر رہبہ ما کر بینطے۔ جندساعت توقف كيا- الكهين بندخاموش بيطي رہے- ان كي گوری رنگت عسم تخیف و نالوال- بهین معلوم موتا تفاکه بدن یں لہو کی لو تد سے یا نہیں۔ جب انہوں نے رہاعی برطھی۔ تو ابل محلس کو اور کی آ واز بھی نہیں شنائی دی - جندم شیئے سے بندیسی اس مالت میں گزرگئے۔ دفعتہ باکمال نے رنگ بدلا۔ اوراس کے ساتھ ہی محفل کا رنگ مبی بدلا - آ ہوں کا دمھواں ابركى طرح جيماكيا- اور ناله وزارى نے آنسو برسانے مشروع

كتر- ١٥- ١٠ بند يرفي منه كه أيك دوسرك كالبوش شرا ۲۵ یا ۳۰ بند بیشه کر اتز آئے۔ اہل محلیس اکثر البی حالت بیں تف كرجب أنكه المفاكر دبكها تومينرخالي تفا- ندمعلوم بروا کہ میرفلیق صاحب کس ونت منبرسے اُنترآئے۔ دونو کے کمال برصاد مہوا۔ اور طرنین کے طرفدار سرخرد گھروں کو بھرے۔ روایت مندر جربالا مبر دبدی خسن چراغ کی زبانی سسنی تمفی لیکین میرعلی حسن رشک نیختص که میرغماً د خوشنویس کی اولاد ہیں۔ غود ناہنے کے شاگرو اور صاحب وایوان ہیں۔ان کے والد حنتی تختص فقط مرشبہ کہتے تھے۔ اور میاں دلگیر کے شاکر د تھے مبراسك اب بهي حيد راباه بين بزمرة منصبداران ملازم بين ان کی دیانی مولوی منز تیجناحسین خاں صاحب نے بیان کیا۔ کہ لكھنئو ہیں ایک عزیب خرش اعتقا دشخص برٹیسے مشوق سے محلس کیا کرتا تھا۔ اور اسی رعابت سے ہرایک نامی مرنبی خوال اور لكھنۇكے خاص و عام ائس كے ہاں حا صر مرد نے تھے - بيد معركم اس کے مکان برہ ہڑوا تخفا۔ اور میرضمبرکے اشار سے سے ہوا تفار میرآشک فرمانے نقے کہ میر خلیتی نے اسینے والد کے بعد چند روز بہن سختی سے زندگی سمری عیال فنیض ابد ہیں تھے.

اصف الدوله لکھنؤیس رہنے لگے ۔اُن کے سبب سے تمام امراً يہيں رہنے لگے - ميرموصوف لكھنوييں آنے تھے -سال بھرييں نین جار سور وبیے حاصل کرکے لیے جانے تھے ۔ اور برورشس عیال بیں صرف کرتے تھے مصورت حال برتھی کہ مربیوں کا جزدان لبنل مبیں لیا۔ اور لکھنئو مبیں جیلے *تاتے۔ یہاں ایک لٹو*ٹی بھوٹھ عمارت خالی بٹری رستی تھی۔اس میں اکر اُئزیتے تھے۔ ایک د نعه و ه آئے۔ بہتر رکھ کراگ شنگانی تھی۔ الما گونیط رہے تھے۔ کہ شخص مذکور یا تھ جو کھ کر سامنے آ کھڑا ہوگا۔اور کہا حضور ا محلس نبارہے - میری نوش نصیبی سے آب کا نشران لانا سجوًا ہے۔ جبل كرمر شبه بطره و بيجيئے - بدأتسى طرح المطّ كھڑے بوست - اور ما تھ وھو جزواں سے اس کے ساتھ موسلتے۔ و بال حاكمه و مكيس تومير شمير منبر مربيطيط سردي بين وبين بير معرکہ واقع ہوا اورائسی دن سے میرخلیق نے مرشیر خوافی میں شهرت يا يي چ

موس كالحوم من كال

أيك دن ابك غربب مهنده نهابت ببقرار اور برابشان ایا ۔ حکیم مومن کے بیس برس کے رفیق نذیم سی فی فی الکریم اس وفنت موحوة تنص مرتمن شے اسے و مکید کر کہا کہ منہارا کچھ مال جاتا ر ہاہیے ہ ایس نے کہا صاحب میں لُگ گیا۔ کہا خا موسشس رہو جد مين كبول أسع تسنين جاقه - جربات فلط مبوائس كا الكاركرونيا پیر او جہا کیا زاور کی مشم سے تھا ؟ صاحب ہاں وہی عمر عمر سی کمانی تھتی۔ کہا تھ نے لیا ہے یا متہاری ہیوی نے ۔ کو ٹی عیر پھٹانے نہیں آیا۔ اُس نے کہا میرا مال نظا اور بیوی کے پینے کا نہ بور نضا۔ ہم کبوں جُرانے ۔ سنس کر فرمایا کہیں رکھک مجول كتے ہوگے۔ مال كہيں با ہر بہبس كيا۔ اس نے كہا۔ صاحب سارا گھر وصوندا مارا۔ کوئی مکر ہاتی نہیں رہی۔ فرمایا بھر د تھجوہ کہا اورسارے گھر میں اجھی طرح و کمبھا- بھرا کر کہا - صاحب مبرا جيموطا سا كمريه - ايك ايك سونا ديم ليا-كهين نيا نهيل لكنا-فالضاحب في كها أسى كرمين سبيد في فلط كمن مهو بكها آپ

جِل کر تلاشی کے نیجے۔ بیں تو وصی بلتھ وجیکا۔ فرمایا بیں بیہیں سے بتانا مہوں۔ بید کہ کرائس کے سارے گھرکا نقشہ بیان کرنا منروع کیا۔ وہ سب یا توں کو تسلیم کرتاجانا مخار بیچر کہا کہ اس گھرس حبنوب کے دُرخ ایک کو مظری ہے۔ اوراس بیس سٹمال کی جانب ایک لکڑی کا مجان ہے۔ اوراس بیس سٹمال کی جانب ایک لکڑی کا مجان ہے۔ اُس کے اور اس بیس سٹمال جاکر کے لو۔ اُس نے کہا مجان کو بنین و فعہ حجان مارا۔ وہائی بیس طار فرمایا اُسی کے ایک کونی اور اُس بیس سارا زیورج کی کا قرآ اور اُس بیس سارا زیورج کی کا توگ سارا وہیں سے مل گیا ، اور اُس بیس سارا زیورج کی کا توگ سارا وہیں سے مل گیا ،

نواب المحث كي سخا وتب

اواب الهی مجن*ن* معردن

> استاد دوق فرماتے تھے کہ الیاسمی بیں نے آج مک نہیں دکھیا۔جوآتا تھا۔ امیر۔ نفیر۔ غریب - محتاج - بچہ - اُوڑھا اُسے بغروبیتے در سہتے تھے۔ اور دینا بھی دہی کہ جواس کے مناسب حال ہو۔ کوئی سوداگہ نہ تھا۔ کہ آتے اور خالی بھر عبائے ۔

ا دیک و ن بین ان کی غزل بنا ر با نفا۔انس کامقطع نفام اک غرال مرد وسی معرون لکیداس طرح میں ذوق ہے ول کو مہابت درد کیے انتغار سے مکون رونا ہے یہ لگ کر باغ کی و بوار سے مالزر کرنے لگے حاتے نمرا شجار سے سوداً كُرِايا اورابيي جيزي وكهاني لكا-ان ميں ايك اصفهاني نگوار همی نقی- و ه نسبه مند آنی - خم - د م - آبداری اور عوم ر د نکجه کرنه نون کی - اورمبری طرف دیکیوکر کہا جے۔ اس ضعیفی ایس بہاں کا شوق سے تلوارسے میں ش*نے اٹسی و نت دوسرا مصرع لگا کیہ* واخل غن ل کیآ بهرث خوش بهوت سه سرلگادیں ابروے خدار کی نتیث میں آج استعيفي ميں بہان مک ستون سے تلوارسے خبیرا ورجین ول کے ساتھ وہ ملوار معی لے لی۔ میں حیران مبوا كه بير توان كے معاملات و حالات سے كيم محى تعلق نہديں ركھتى۔ لت کیا کرینگے۔خداکی قدرت ما- س بی دن کے بعد بڑے صاحب ( فریندرصاحب ریزیدنش دہلی) ایک اورصاحب کو اپنے ساتھ

لیکر نواب احرُ بخبن خاں مرحُوم کی <sup>م</sup>لافات کو اَتے۔ وہاں سیے ان کے پاس کا نے مسیقے۔ بانٹن جینیں سرکہ میں بوصاحب ساتھ شھے ا اُن سے اُلاقات کروائی -جب جیلنے لگے - تو اُنہوں نے و ہی تلوار منگا کرصاحب کے ہمراہی کی کرسے مبنیصوائی اور کہا<sup>ہ</sup> بهكى سنبراست تتحفير در وكبيش جه کت به بلے نوا ہمیں دارد ان کے سانھ میم صاحب تھی تفییں۔ ایک ارگن باجہ نهایت عمدٌ ه کسی رومی سو داگریسے لیا تھا۔ وہ اُمہیں دیا۔ ائتناد ذوت فرمائ تفح كه والان ببن أبك طرف حإنماز بجهی رمنی تقی حب بین ترصن مردنا از آنطوی وسوی وان فران عربی ابراتهیم ذرا جاری حانما رُکے نیچے دیجھنا - پہلے ون تو میں دیکھ کر جیران مرُوا۔ کہ ایک بُرٹریا ہیں کھے رویبے دھے نھے۔ آپ نے سامنے سے مسکراکر فرہایا۔ ع۔ ضُدا و لوے نو بندہ کبوں نہ لیوے اس میں تطبیفہ یہ تھا کہ میم کس فابل ہیں۔جو کیجھ ویں ہیں۔ ہم مانگتے ہیں۔ یہ وہی تہدیں و نیا ہے۔ ایک د نعه استنا د بعایه بهوی اور تجیم عرصه کے بعد کئے۔

صنعف تفا - اور کیچه شکایتنی باقی تفایی فرمایا که حقه بیایکروس عرصٰ کی که بهن خوب اب وه حقه بلوائیں تو خالی حقه بلوائی ایک جاندی کی گؤگری - علیم اور حینبل - مُعَرِّق نیچه - مرصع و بهنال نیار که واکر سامنے رکھوا ویا -

نملیفہ صاحب (میاں مخد اسلمبیل) جھوٹے سے شف - ایک دن اُستاد کے ساخھ جیلے گئے۔ رخصت مہوسے نو ایک جھپوٹا سا ٹائگن اصطبل سے منگوایا - زبن زین کسا بھوا۔ اُس بر سوار کرکے رُخصت کیا ۔ کہ یہ بچہ مہے کیا جانے گا۔ کہ بین کس کے باس گیا تھا۔



استاد دروی فرمانتے تھے۔ کہ ایک دن بیں بیٹھا عزل بنا رہ ففا۔ کہ نواب احمر محبی خاں آئے آداب معمدلی کے لبد باتوں یا توں بیں کہنے لگے۔ کہ فلال انگریز کی ضیا نت کی۔ اثنا روبیر ائس بیں صرف ہوا۔ نلانی گھڑ دوڑ بیں ایک چائے

یانی دیا تھا۔ یہ خرج ہوگیا۔ وہ صاحب آتے تھے۔ صطبل کی سیر و گھانی'۔ کا تھیا وار کے گھوٹروں کی جوٹری کھٹری تھی ۔اُنہوں نے تعربیت کی۔ میں نے تکھی میں تحطوانی۔ اورائشی بیر سوار کرکے ٱبنہیں ٌ رخصت کیا۔ وغیرہ وغیرہ - کیا کہ وں طالی ملین طالی رُخصت کرنا نجھے نہیں ہوسکتا۔ بہاں کے امیروں کوامار کے بڑے بڑے وعومے ہیں۔ (جس طرح نیجے بزر کول سے ایکٹ مکٹ کر ہاتیں کرنے ہیں۔ جدین بجبیں سروننے تھے اور کہنے تھے) **نبل خانه میں گیا تھا۔ و ہاں یہ جدونسٹ ک**ے آبا ہوں-کھوٹرماں آج سب علا فه معجوا دیں حضرت کیا کہ وں ۔ ننہر ہیں اس کلّہ كا كَذاره نِهين - بيه لوك اس خرج كا بوجمه أنَّها بين - لوّ جيما تي ترق چائے ۔ اللی مخبن خاں مرحوم مھی ا دانشنا سی میں کمال ہی ركين في - نالركي ويكي بيط منك في اورمسكرات تفي حب اُن کی زبان سے بکلا کہ جھا تی نز ق جائے -آب مسکراکر بسلے۔ بال او اب کی جھاتی میں بھی آیا ہوگا۔ منزماکر انکھیں نیجی كربين - بيمرأنهوں نے فرایا - تا خدا میرزا دے مو۔ خانداں كا نام ہے۔ بہی کرتے ہیں۔ مگداس طرح نہیں کہا کرتے۔ نواب احَدُنِينَ خَالَ نِے کہا۔حضرت بھرآب سے بھی مذکہوں ؟ فرایا

خُدا سے کہو۔ وُہ اولے کہ نجھے آپ دکھائی و بینے ہیں۔ آپ ہی سے کہنا ہُوں آپ خُدا سے کہتے۔ فرمایا کہ اچھا ہم نم طکر کہیں۔ ہمہیں بھی کہنا چاہئے۔ نواب احد بخش خَآں بھی جاننے نھے۔ کہ جو سخاون اوھر ہوتی ہے۔ عین بجانے۔ اوراسی کی ساری برکن ہے ،



ایک دن لواب استمانی خان آئے۔ لیکن افسان اور برانشدہ ۔ الہی بخن خان مرحم سمجھ جانے نصے کہ بھی نہ کھی نہ کھی اس مرحم سمجھ جانے نصے کہ بھی نہ کھی نہ کھی اس مرحم سمجھ جا تے بھی خشا ہو ہ کہا ہمیں حضرت ۔ فیروز لوگ جھر کہ جانا ہوں ۔ لیوجھا کیوں ہو کہا کہ براے صاحب (رزیدنش) نے حکم دیا ہے کہ جب کو جس کو مین ہو براہ حد کو ملاقات کرے ۔حضرت آب جانتے ہیں۔ فی ہفتہ ہیں برگھ تھ کام برائے ہیں۔ جب جی جا ہا گیا۔ جو صرورت برگوئی کہا سے کہ مین آیا۔ خوصرورت برگوئی کہے ہشت آیا بندیاں نہیں انتھا ہیں۔ بیں یہاں کہے ہشت آیا۔ فی سے بیر یا بندیاں نہیں انتھا ہیں۔ بیں یہاں

ربتنا ہی نہیں۔ فرمایا کہ ٹم سے کہاسے۔ کہا کہ مجھ سے اونہیں کہا۔ سُناہے ۔ بعض رو سار کھتے بھی ننھے۔ اُن سے مملاقات کہ کی ۔ میبی کہلا بھیجا کہ بُرُھ کو طِئے۔ فرمایا کہ نمہارے واسطے ٹہیں۔ اور وں کے لئے ہوگا۔ احریخین خاں نے کہا کہ نہیں حضرت یہ اہلِ فرنگ ہیں۔ ان کا قالون عام ہوتاہے۔ مبوسب کے لئے ہے۔ وہی میرے لئے مہوگا۔ فرما باکہ تصلل تو حاقت ملم اجھی جاؤ ۔ د تجھے تو کیا موتاہے ۔ اُنہوں نے کہا بہت خوب جا ولگا۔ فرمایا كرجا و زنگانهیں - أسطينے لب البي جائے انواب نے كہا كه بنيس - بين نے عرض كيا - عزور جا و لكا - مكرم كر لوك كرعوض ور هن نهیں۔ بس منرط یہ ہے۔ کہ اسی و قت حابیے ۔ اور سيده وبين مايني كا-احدُّ مَنْ عَالَ هِي الدَّارُ و مِيمَ كر خا موش سوئت اورائٹ کر جلیے۔ اُنہوں نے فرمایا کہ و بیں عانا ادر نطحے بریشان نوکیا ہے۔ ذرا پھرنے ہوئے ادھرکہ ہی آنا۔ ائسنا دیکتے تھے وہ تو گئے۔ مکیان کو دیکھینا مرکار کر چپ اورجهره براضطراب کوئی دو سی گھٹری جوئی تھی۔ ابھی میں ببیٹا غزل بنا رہا ہوئی کہ دیمینتا ہوئ ۔ لواب سامنے سے جلے آتے ہیں - خوش خوش - لبول برنستم ماکرسلام كيا-

اور بیٹی گئے ۔ اُنہوں نے دیکھتے ہی کہا ۔ کبوں صاحب ؟ نواب بولے کیا تھا۔وہ اطلاع پانتے ہی خود مکل آئے۔ اور لو حیصا بین نواب! اس د نت فلات عاوت ہے۔ بین نے کہا بھبی میں نے شنا۔ تم نے حکم دیا ہے کہ جو ہم سے سالے يْدُه كويلى مانعي ميں نے "نقربر بنام مبی پذكی نفی - كه وه لبيلے نہیں بہیں نواب صاحب آپ کے واسطے یہ حکم نہیں آپ اك لوگول ميں نهيں بيں -آپ حب و ثنت جا بيں جيد آ بين بین نے کہا۔ عبانی تم جانتے ہو ۔ ریاست کے حیکرٹے ہے میں خفقانی دلوانه . کوئی مات کہنی ہے ۔ کوئی سنگتی ہے بس میرے كام أو بند مرد ت عمان مين تورخصت كو آيا تها كه فيروزيور چلا جا د نگا-اب بہاں رہ کرکیا کرتوں ۔ آنہوں نے عظر وہی کلمات اداکئے اور کہا۔ دن ران ۔ دن رات ۔ جب جی جا مِيْنِ مِنْ كَهَا جَبِرِ نُو خَاطَرِ جَمِعِ بِرِولَهِيَّ -اب مِينِ هِإِنَّا بِهُوَنِ الْإِلَىٰ إِنْ خال مرحوم بھی شکفند ہوگئے اور کہا بس اب جائیے۔ آزام بیجی۔ الواوم فرما كے سئے وناكو جيوا بيطن بين فراكى أثبيس نهيس ججورتان اُستاه سه ذوق

# دُوق کی توت ما قطر

صانع قدرت جنهيس صاحب كمال كرتائ - انهيس اكثر صفتیں دنیاہہے۔جن میں وہ اپائے جنس سے صان الگ نظراً ننے ہیں۔چنا بنجہ ذوتن کی نیزی ذہن اور بیاتی طبع کا حال الواب بھی ان کے کلام سے نابت ہے۔ مگر نوت حافظ کے ماب میں ابک ماجرا عالم نشرخواری کا اُنہوں نے بیان کیا ہے جے من کرسب تعجب کر بنگے۔ کہتے تھے مجھے اب مک باد ہے کہ اس عالم بیں ایک ون مجھے سجّار تھا۔ والدہ نے ببنگ پر لٹا کر کمان اُڑھا دیا۔ ادرآب کسی کام کوجلی گئیں ایک بتی لحاف بیں گھٹس آئی۔ کھیے اُس سے اور سُٹس کی غُو خُو کی آ داز سے نہاین "تکلیف معلوم مہوٹے لگی۔ لیکن مذ ہاتھ سے مٹا سکتا تھا۔ بنہ زبان سے میکار سکتا تھا۔ کھیایا تضا اور روتا تضا- تفورى دير بين والده الكبين-أنهون نيه امس بينايا تو شيم عينمت معاوم موا - اور وه دواوكيفيش اب الک باویس - بن مخد میں جب برا موا او بین نے والدہ

سے بو جہا۔ آنہوں نے یا دکرے اس واقعہ کی تصدین کی اور کہا کہ نی الحقیقت اس وقت الیری عمر بیس دن سے کچھ کم تھی ،

### 16 09

ذوق کی عادت تھی کہ ٹھپنے بہت تھے۔ دروازہ کے آگے لمبی گلی تھی۔ اکثر اس میں عبراکرنے تھے۔ راٹ کیونت شہلتے شہلتے آئے اور کہنے لگے کہ میاں انجی ایک سا نہ گلی ہیں جبلا جانا تھا۔ حافظ غلام آسٹول ویران شاگرو رشید سجی بہتے شفے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت بجر آپ نے اُسے مال بہی بنیں جسمی کو آواز وی مہوتی۔ فرمایا کہ خبیال تو مجھے بھی آبا نظا۔ مگر بچر میں نے کہا کہ ابرا آبیم آخریہ بھی نو جائے گھتا ہو جبی تو جائے گھتا ہو گئے کے رکعت کا نواب مہوگا۔ بھریہ نطعہ برطبطام جبی خوش گفت فردوستی پاک زاد کر رسمت برآں تربت پاک باد جب خوش گفت فردوستی پاک زاد سے کہ بان اروجان شہر مزج نشل ست کہ جان اروجان شہر مزج نشل ست

-----

## خوت مثا س لطيف

ایک د فعه برسات کا موسم تھا۔ بادشاہ فطب بیں فقے- بر سمیشد ساتھ سونے تھے۔ اس ونت تصبیدہ لکھ رسے تھے۔ ع شب کو میں اپنے سربسر خواب را دت-چرط پال سایہ بان میں تینکے رکھ کر گھولنساں بنارہی نفیق اور اتن کے تینکے بوگرنے شھے ۔انہیں لینے کو بار بار ائن کے آس باس أبليمتي تفين-يه عالم محويت بين سيميُّ تفعه ايك جرابا سریر آن ہیٹی - اُنہوں نے لائھ سے اُڑا دیا- بھوڑی در میں مجمر آن ببیٹی - اُنہوں نے تجرائوا دیا -جب کئی دفعہ ابیا ہوُا۔ نوہنس کر کہا کہ اس غیب نی نے مبرے سرکو کبد ٹڑوں کی جیصتری بنایا ہے۔ ایک طرف میں بیٹھا تھا۔ ایک طرف حا نظ و بران بنجيمُ تقه - وه نا بيبًا بين - أنهو ل في ليجيا کہ حضرت کیا ج بین نے حال بیان کیا۔ ویران بولے کہ بهارے سرمبر تو بہیں مبیشتی - اُستا دینے کہا کہ بیعظے کیونکی عانتی ہے کہ یہ ملاہے - عالم ہے ۔ حافظ سے - اہمی

رہم اللہ اللہ اکر کر دسے گا۔ واوانی ہے ج جو تمہارے سر ہی آئے ،

ذوق کی فناعیت

ان کی طبیعیت کو خدائے تعالیٰ نے شعر سے الیبی مناسبت دی تقی کر رات دن اس کے سواکھ حیال بنہ تفاله اوراسی میں خوش تھے۔ ایک تنگ و تاریک مکان تفا ۔ حس کی امکنانی اس فذر تفی کہ ایک جیمو بی سی جیا ریانی ا كم طرف بحجيتي نقى- ووطرت اتنا راسنه ربهنا تها-كه أيك ا د می جبل سکے محقد منته سے مگا رمہنا تھا۔ کھر ی بیار با بی ير سيط رست تھ۔ لکھ جاتے تھے۔ پاکتاب دیکھے جاتے تھے۔ گرمی - جاڑا۔ برسات تبنوں موسموں کی بہاریں دہیں بنيه كُذُر جانى تفيين- أنهين كجه خبريد بهوني تفي كوني مبيله کوئی عبد اور کونی موسم ملکه د نباکے شادی وغم سے انہیں كونى سروكار نه عقا- جهان اوّل روز بسيقے و بين بيبيقے

#### ا ورجمهمی انتظم مکه ونتیاسے انتظم م

## دلوان ذوق اور شبكام ترعدك

د نعننًه عهمایم کا عذر سوگها یکسی کاکسی کو سوش نه ره<sup>ا</sup> . میرایه صال مبُوا که نتیباب بشکریے بہادر و نعتاً گھرمیں گھش آئے۔ اور بند و تبیں و کھا بین کے حلامیاں سے ترکلو۔ ڈ بنیا آنگھوں میں اندھیر مٹنی-عجرا ہُوا گھرسامنے تھا۔ اور ہیں جران کھڑا نظا۔ کر کیا کیا بھ<sub>ے ا</sub>شا کرنے مبلوں۔ ان کی غزار ل کے جنگ پر نظر بڑی ہی حیال آیا۔کہ محدّ حسین! اگر مدانے کرم کیا۔ اور زندگی باتی ہے توسب کچیر مبوط بڑگا ۔ مگرانستاد کہاں سے بیدا مونگے۔ جو یہ غزلیں بھر اکرکہیں گے۔ اب ان کے نام کی زندگی ہے ۔ اور ہے نو ان سیمنحصر ہے ۔ یہ بین - نو واه مرکه هجی زنده بین - بیکیش نو نام بھی مدر سنے گا و ہی جُنگ انتظا بغل میں مارا سبحے سجانے گھرکو جھوڑ ماہنیم جالو مے ساتھ کھرسے بلکہ شہرسے نکلا۔ساتھ ہی زباں سے رکلا

کد حضرت آدم بہشت سے شکلے تھے۔ دلی بھی ایک بہشت سے۔ ابنی کا پوتا ہوں۔ دہلی سے کیوں نہ مکلوں۔ غرض بیں آدارہ مردکر فلا جانے کہاں کا کہاں نوکل آیا ہ

دوق کی ماضر حواتی

ایک دن معمولی در بار نفا-اُستا د دُونَ بھی حاصر تھے۔
ایک مرشد زادے تشرلیف لائے ۔ دہ شاید کسی ا درمرشد زادی
کی یا بیگیات بیں سے کسی بیگم صاحب کی طرب سے کچھ عرض
کے یا بیگیات بیں سے کسی بیگم صاحب کی طرب سے کچھ عرض
کے کر آئے تھے۔ اُنہوں نے آبسند آبسند با دشاہ سے کچھ اُسی کہا اور رُخصت ہوئے نے میکم احسن اللہ خاں بھی موجود تھے
اُنہوں نے عرض کی صاحب عالم ! استقدر جلای ؟ یہ آنا
کیا تھا۔ اور تشرلیف لے جانا کیا تھا۔ صاحب عالم کی زبات اس و نت نکلا کہ اپنی خوشی ہے ہے۔ بادشا اس و نت نکلا کہ اپنی خوشی ہے ہے۔ بادشا مصرع ہوا ہے۔ اُستا دکی طرب د بیکھ کر فرمایا کہ اُستا د اِ دیکھنا کہا صاف مصرع ہوا ہے۔ اُستا د نے بے نو قفت عرض کی کے حفدور سے مصرع ہوا ہے۔ اُستا د نے بے نو قفت عرض کی کے حفدور سے مصرع ہوا ہے۔ اُستا د نے بے نو قفت عرض کی کے حفدور سے

لائی جیات آئے تضا لے جلی چلے اپنی خوشی نرائے ندابنی خوشی جلے! یہ آ داخر عمر کی عز ل ہے۔اس کے دو نین ہی برسس بعد ارتنقال کیا چ





تحبوب علی خال خواحبه سرل سرکار با دشاہی میں مختآر تھے۔ اور كبا محل كيا دربار وونول جُكّه اختيار تطعي ركفته تنص بكريشة جُواً کھیلتے تھے کہی بات پر ناخوشی ہوئی میاں ساحب نے م کا ارادہ کیا۔ ایک دن بیں اُستاد ذوق کے یا س بیٹھاتھا كركسى شخص في اكر كهام مبال صاحب كعبنه الله مان باي-آب ذراتا مَّلَ كرك مُسكرات اور بيرمطلع برُرها ه جو ول قارفانه میں ثبت سے لگا ہے

وہ کعبتین جھوٹہ کے کعبیہ کو جا چکے

دبوان جبندو لال نے إن كا كلام سُن كرمصرع طرح بهيجا ادر بلا بھیجا-آپ نے غول کہ کر بھیجی اور مقطع میں کھا ہ

آج کل گہ جبر دکن ہیں ہے بڑی فدرسخن کون جائے ذوتن ہیدوتی کی گلبال جیموٹر کر دن میں نے مذحانے کا سبب بور حیا فرمایا۔ لقُل - کوئی مشا نروتی میں مہینہ بیس دن رہ کہ جیلا-يهاں ايک کُتَّا بل كَمَا نظا۔ وأه وفا كا ملاساتھ ہوليا۔ مثنا مدره بہنچکہ دتی یا دائی-ادر رہ گیا۔ و ہاں کے کُتوّن کو دیکھا گردنیں فرب - بدن نبار عکبنی حکبی میثم - ایک کتا انهیں دیکھ کرخوش موا اور وتی کا سمھکر بہت خاطر کی۔ حلوا ٹیوں کے بازار میں لیے گیا۔ صوائیً کی د و کان سے ایک بالیُ اڑا کر سامنے رکھا۔ بھٹسارہ کی د و کان سے ایک کلہ جھیٹا - یہ صنبا فیٹن کھاتے اور دِلّی کی مانیں سُناتے رہیں۔ ننیسرے دن ترخصت مانگی -اس نے روکا - اُنہوں نے دلی کے سیرتباشے اور خوتمبوں کے ذکر کئے ۔ آخر جیبے اور دوست کو بھی د تی انے کی تاکید کرائے۔اُسے بھی خیال رہا۔ ادر ایک دن و تی کارنز کیا۔ بیلے ہی مرکھٹ کے کئے مزار خوار خُونی ایکھیں ۔ کاملے کالے مند تطرآنے ۔ برلزنے بھڑتے سکلے۔ وریا اللہ ویر تک کنارہ پر پھرے -آخرکود براے - مرکھب کہ

پار بہنچے ۔ شام ہوگئی تھی ۔ شہر ہیں گلی کوئچوں کے کُننڈں سسے بيج بياكر دربره ببررات كئي عنى جددوست سي علاقات موقى یہ بیجارے اپنی حالت بر سنرمائے لظا ہرخوش مہوئتے اور کہا۔ او ہو اس وفت نم کہاں۔ دل میں کہنے تھے۔ کر رات نے بردہ رکھا۔ وریز ون کو بہاں کہا وحرا تھا۔ اسے سے کر إد حراد محر بھرنے لگے۔ یہ جاندنی جوک ہے۔ یہ در بیبر سے۔ مبامح مسجد سے - مہمان نے کہا۔ بار عطبوک کے مارے جان نکلی جاتی سے ۔ سیر موجائے گی کھ کھلوا و توسہی- اُنہوں نے کہا عجب ونت تم اسے ہو۔ اب کبا کروں - بارے جا مع مسجد کی سطر صیوں بر جانی کہانی مرحری كى يا ندى مجول كئے تھے۔ اُنہوں نے كہا لويار برسے سبن والے مرد - وه دِن عِيرِ كالحَبُّهُ كالخفا- مُنَّه عِيبًا لِأَكُر كَبِرًا - ا در سانفد مبي منَّه سے مغز تك كوبا بارّوت الرُّكني - جينيك كرنيجي مبنا اور حل كركها-وا ہ بہی ولی! اُنہوں نے کہا اس حیا دے ہی کے مارسے نو سینے ہیں



حافظ ويرآن كيت بين - امك ون عجيب تماشا موا-أستاد ذماق

بادشاه کی غزل کہہ رہے تھے مطلع ہجوا کہ ہے ابرد کی اس کے بات ذرا جل کے تھم گئی تنوار آج ما ہ لقا جیل کے تھنسم گئی۔ دو نین شعر موت تھے کہ فلیف اسملعیل در بارسے پھر کر آئے۔ اور کہا کہ اس و نن عجب معرک دیجھا۔ اُستاد مرحوم منوج ہوئے ۔ اُنہوں نے کہا کہ جب میں مھوانی شنگر کے چھتنے کے یا س پہنچا تو کھاری ما دُلی کے رُخ پر د مجھا کہ دو نین آ د می کھڑے میں - اور آبیں میں تحرار کررہے ہیں- باتوں باتوں میں الیسی نگر ی که تلوار کیچ گئی - اور دو تین آدمی زخمی بھی بروئے بہاں چر مکہ غزل کے شعر مانظ وتبران میں رہے تھے۔ ہنس کہ بولے كر حضرت أب كيا و إل موحود تفيد - أسننت فرايا كه يببس سِعظ بنیطے سب کچے ہوجا ناہے۔اس سے برا مطلب بہنیں كه انهيس كرامات عنى - يا ده غيب دان تص - ايك حسّن الفاق تفا۔ ال ذوق کے نطف طرح کے لئے لکھ دیا۔ اس سے براھ کر يرب كدابك دن حضور مين غزل جو أن جس كا مطلع نها سه آج ابروکی تریےنصوبیہ کھیج کر رہ گئی سنت بين صوبال بين شمشير كلي كرره كي

بھر معلوم بڑواکہ اسی دن مھوبلل بین تلوار جلی تفی البیع معاملے کتب تاریخ اور تذکروں میں اکثر منفول بیں - طول کلام کے خیال سے قلم انداز کرتا میرس -

ایک دفته دو بهر کا دقت تھا۔ بانیں کرتے کرنے سو گئے آنکھ کھٹی تو فرمایا کہ - امجی خواب میں و کیھا ہے کہ کہیں آگ لگی ہے۔

اشخ میں خلیفہ صاب اسے اور کہا کہ بیر سنجن سوداگہ کی کوشی میں آگ لگی تفی- بڑی خیر مہو گئے۔ کچھے لفضان نہیں ہوا ج

زبال کاخراب کرنا

اسناد ذون فرات تھے۔ کہ ایک ون باوشاہ نے غزل کا مسودہ دیا اور فرایا کہ اسے ایمی درست کرکے دسے عبانا۔ موسم برسات کا کفا۔ ابرار ہا نفا۔ دریا چیادا و بین منا۔ ابرار ہا نفا۔ دریا چیادا و بین منا۔ ابرا میں دخ بید ایک گوشہ بین بیٹید کیا۔ اور غزل کیا نفوری دیرے بعد بیاؤں کی اہر شامعلوم مہوئی غول کی اہر شامعلوم مہوئی

دکھھا ٹولیشٹ برایک صاحب دانائے فرنگ کھڑے ہیں۔ جھھ سے کہا آپ کیا لکھنا ہے ؟ میں نے کہا غز ل ہے۔ پوجھا آپ کون سے ، میں نے کہا کہ نظمہ میں حصنور کی دُعا گوئی کیا کرنا ہوگ فرما یا کس زمان میں ؟ میں نے کہا الدو میں ۔ بو کھیا آپ کہا کیا زبانیں جانتا ہے، بئن نے کہا فارسی وعو بی جانتا ہو آن فرمایا اک زبالوں میں بھی کہنا ہے۔ بیں نے کہا کوئی ضاص مو فع ہو ثو اُس میں بھی کہنا بٹے ناہے ۔ ورنہ ارد و ہی میں کہتا ہوں کریہ میری اپنی زبان ہے۔ جو کچرانسان اپنی زبان میں کرسکتا ہے ۔غیر کی دبان میں نہیں کرسکتا۔ بُوچھا آب انگریزی جانتا ہے ؟ میں نے کہا نہیں - فرمایا کیوں نہیں براھا۔ بین نے کہا کہ ہمسارا لب ولہجہ اُس سے موا فق نہیں۔ وہ ہمیں آنی نہیں ہے۔ صاب نے کہا۔ وَل یہ کیا بات ہے۔ ویکھنے ہم آب کا زبان ہو سنے یں - بیس نے کہا بختر سالی میں غیر زبان نہیں اسکتی - بہت سنكل معامله سبع - ائتبول نه بيركها ول مهم آب كي نين زمان مندوستان میں آگرسکھا ۔آپ ہمارا ایک زبان نہیں سیکھ سکتے ۔ یہ کبیا بات سے ؟ اور 'نقرب کو طُول ویا ۔ بیس نے کہا صاحب بهم زبان كاسبكهنا است كين بين كم أسس ما ت چیت موضم کی تحریر - نفربر اس طرح کریں مصر طسم حفود اہل دبان کرتے ہیں - آپ فرمانے ہیں - اُم آپ کا نین زمان سیکھ لیا۔ اُم آپ کا نین زمان سیکھ لیا۔ تعبلا یہ کیا زمان ہے - اور کیا سیکھنا ہے ؟ اِسے زمان کا سیکھنا اور لولنا نہیں کہتے ۔ اِسے تو زبان کا خراب کرنا کہتے ہیں ،



ایک شخص عبدالرحمن نام پورب کی طرف سے دِلّی بین آئے اور کیم آغا جان عیش کے پاس ایک مکان بین منت مقا۔ اس بین لوئے پر طاف کے حکیم صاحب کے خوبین و اقارب بین سے بھی بعض لوئے و دان پر طفتے تھے۔ ان بین ایک اور کا سکندر نامہ بڑھا کرتا تفاء مکیم صاحب کا معمول ایک اور کا سکندر نامہ بڑھا کرتا تفاء مکیم صاحب کا معمول نفا۔ آکھویں۔ ساتویں دن راٹ کو ہرایک لوئے کا سن مُننا کرتے تھے۔ سکندر نامہ کا سبق جو شنا توعیات و غرا تب مضابین شنفے بین آئے۔ نروایا کہ اپنے مولوی کوکسی د قت

ہمارے باس بھیجنا۔ وہ دو مسرے دن ہی تشریف لاتے حکیم مهاحب آخه حکیم شخصه ملانات ہوگئی۔ نوا دّل نیا فہ ستے بھر گفتگوسے نبض 'دنکیمی-معاوم ہوُاکہ شُد تبدیسے زبادہ مارّہ ہ پنہیں۔ مگریم طرنہ معجون انسان تفور ی سی ترکیب میں رونق محفل مروسكنات بي - بوتحيها كه آب كيه شعركا بعي سنوق ركھتے ہو؟ مولوی صاحب نے کہا ۔ کہ کیا مشکل بات ہے ! موسکنا ہے۔ حكيم صاحب نے كہاكدابك مِكدمشاعرہ ہوتا ہے - ٨- ٩ دن اتی ہیں۔ یہ طرح کا مصرع ہے۔ آپ بھی غزل کہئے ۔ آدمشاء ہ بیں لیے چلیں۔ وہ مشاعرہ کو بھی نہ جانتے نکھے۔اس کی صورت بیان کی-مولوی صاحب نے کہا کہ اس عرصہ میں سب کھ ہو سکتاہے۔ عزل کہ کرلائے۔ شبحان اللّٰدا ورمولوی صلّٰ ہی تختص رکھا جکیم صاحب کی طبع ظریف کے مشغلہ کو ایسا اُلَّهُ حَدّاً دے - ہبرت نغرلفِ کی ۔غزل کرما بجا اصلا **میں** دیکیر خوب لو اُن مِرج جير الله مولوي صاحب بهبت خوش بروسنے بير و مکیر کرچکیمه صاحب کو اطبینان مرثوا- موادی صاحب کی چگی ڈاڈسمی- اس برلمبی ا دیکیبلی- سرمنڈا ہوا - اس بر مکوّعا م<del>ر-</del> فقط کھی بڑھتی نظرات تھے۔ مکبم صاحب نے کہا کہ تسعراء کو

تخلُّص بھی ایسا جا ہیئے۔ کہ ظریفیا مذ ولطیفانہ بہو۔اورخونشنا ہو۔ ا در شان و شکو ہ کی عظمت سے تا جدار مہو۔ بہتر ہے کہ آ ب تجینهٔ کام نفا- وغیره دغیره چنین و چنال مولوی صاحب نے بہین خوشی سے منتظور فرمالیا۔ مشاعرہ کے دن حلبسہ میں گئے۔جب ان کیے سامنے سثمع آئى۔ نو حكيم صاحب نے تعربیت میں جبد فقرہ مناسب و فت فرمائے۔سب مندجہ میوسے ۔جب انہوں نے غول برط صی انو منسخرنے تالیاں بجامیس- طرافت نے لٹربیاں اُنجھا لییں۔ ادر قبقنوں نے اننا شور وغل مجایا کرکسی غزل بر اننی نعربیب کا جوش نہ ہڑا تھا۔مولوی صاحب بہن خوش ہڑئے۔چندراز اس طرح مشاعره كو اور لعض إمراء كے صبسول كورونتى وبنے رہے ۔ اگر مکتب کے کام سے جانے رہے جابیم صاحب نے سوجا کہ ان کے گزارہ کے ٰلئے کوئی تنخہ فرور تخویز کرنا چاہیئے ان سے کہا کہ باد شاہ کی تعراقیت میں ایک قصیدہ کہو نونہمیں ایک ون در بار میں لے جلیں۔ دنگھید رزّاق مطلق کیا سامان کرنا ب فضيده نيار مردا اور عكيم صاحب في وتركير كواراكك وربار

ہیں بہبنجا دیا۔انسوس کراب نہیں مل سکتا ہم شعر یا دہیں ۔ مشنة نموندا زخروارے ليخفه احباب كرنا بيوں۔ جو نیری مدح میں میں حبر بنج اپنی واکر دول تورشك باغ ارم ابنا كھولسلاكرا وُل حواکے رہز کرے میرے اکے کوسیقاد توابیسے کان مرور ورائد کہ ہے سرا کر ڈون جورکشی کرے آگے مرے جما آگر تدائش کے نوچ کے بیہ شکل بینولا کردوں مبیں کھانے والائول نثمت کا ادرمبرے لیتے نلک کیے ہے مقرر میں با جرا کر ڈول بالنشامون اور اميرون كومسخارين بلكه زمانه كي طبيبت کوغذا موانق ہے ۔ ظفَرَ توخود شاعر نقے۔ خرج عطا فرما یا۔ طا ٹرالاراکین۔شہیرالملک ، پُرِپُر الشعراً ِ منقارحِنگ بہادر اورسات رویسیه مهیبنه کر دیا که ان کی شاعری کی بنیبا د فائم موكَّتى - كِيم توسر سيلي لمي بال بوسكة - ان بس جينبيلي كا نیل برشنے لگا۔اور ڈاڑھی دو شاخہ ہوکر کا نول سے یا نیں كرينے لكى- أيك برس برساننانے ان كا مكان كرا ديا - كھو فسطے کی نلاش بیں بھیکنے بھرے -مکان وانھ نہ آیا۔ حکیم صاحب سے شکایت کی۔ فرہ یا ۔ کہ بادشاہی مکانات شہر میں بہتیرے ر بیں کیا بر ٹرکے گھونسلے کو بھی ان بیں حکمہ نہ ملے گ د کلیمه میدولسین کرنتے ہیں۔حبصتٰ عرضی موڑوں ہوئی ۔ جبند متفرق شعراس کے یا دہیں ہے جز ترے شاہنشہا کہہ کس کے آگے رویئے کس سے لینے جات یہ غم کو بھارے کھویتے تھ كوبے حت نے كيا ملك سخن كا شهر سوار ہیں بیچا کرنے سمند طبع کو یا ل بوسینے حبف آنا ہے کہ فن شعر ہیں کبیوں کھوئی عمر كالمنتك بم سيكف اسسه بنان يوبين سنگ لاخ البی زمی<u>ں ہے</u> سوچ اسے دل ناکجا فكربيج مرف اس مين اور منبقرة هوين ر شنه عمر شهبشا و جهال مرو وسے درا ز یا خدا کھیلتے رہیں و نیا ہیں جب تک موہیتے دیدے اس کو بھی زمین بھوڑی کربن گھر کھونسلے مان الميرن نزا بد بر سر المركة

ایک سال سرکارشاہی کو تنخوا ہیں ویر لگی۔ بد تھ تھ نے میں۔ حکیم صاحب سے شکا بیٹ کی۔ پہاں جس طرح امراض شکم کے لئے علاج تھے۔اسی طرح کٹیوک کے تدارک کا بھی منحہ نیار کھنا رېک قطعه رامېه دېټي سنگه کې مدح مين تنيار پځوا که اښې و لو ن ين خانسا ماني كي تنخواه أنهبين سيبرد ميوني تفي-م شعراسونت ياد بين وبي لكفتنا سول سه جہاں ہیں آج ویتی سنگھ نو راجوں کا راجسیے خَاكا فضل ہے جو فلعہ میں نو آبراجاہے سلمال نيهي تبريه بالهدمين ي رزق كي تنجي الورشرارون كالرزار اور مهارا جول كالأجري نشكم ابل جہال كے سب بين تشكر انے بجالات دمامه تیرا *حاکمرگنید گر*دون بیر با حاسیے۔ کسی کو دیے ندانے تنخواہ کو مختاریہے اس کا مُر بُدِيد كاكماجا مریم حکیم صاحب ہمبیننه نکر سخن میں رہنتے تھے۔اس میں جوظرافت کے مضامین خیال میں آتے ۔ اُنہیں موزوں کرکے ہُدَ کہ کی جو پخ میں وسے دینتے۔ وہ ان کے بلکہ دو جارجا نور وں کے لئے کھی

بہبت بختے ۔ چند شعر ہا دیں ۔ تفزیح طبعے کئے لئے لکھنا ہرمی رئیاعی بُرِيَّةً كا مَان ہے نزالاسب سے اندازہے ایک نیا نكا لاس سے سردفر سنكر شابال سي ببه أرفاعي بيد د كبير بالا بالاسب راست آبینوں کو لفرت ہے کیج آبینوں سے تیرنبکلاجو کمساں سے تو گریز اں لیکلا اَسْيَاں سے جوغز ل براحضے کو بہر آبکہ آیا۔ غل برا ببین رو ملک سسلیمال آیا حکیمہ صاحب کے اشارہے پر بڑ ٹر ٹبللان سخن کو تھو نگیں تھی ماز ناتھا۔ بینا سبچہ لعیض غز لیں سرمشاعرہ بیڑھنا تھا۔ جس کے الفاظر نهابين مشمسنته اور رنگيس نيكين تشعر بالكل بيےمهني ۔ اور کہہ وتیا تھا۔ کریہ غالب کے انداز میں عزل لکھی ہیے۔ ایک مطلع یا و ہے ہ مرکز محور ِگر د و ں بر لب آ ب نہیں ناخن نوس فزح مشبهئه مضراب نهيين عَالَبَ مرحوم نو بين دربا تقد سنن عنه اور منت تهد. مؤتن ظال وعیرہ نے ہد بہر کے شکار کو ایک ہازنیار کیا۔ اُنہوں نے اس کے مھی بر او ہیے۔ مشاعرے بیں موت موت

جَعِيطُ مِوْتَ مَدُ اس كَ شعرمنْ بُور نِهِ بِن مُوتَ مَد رُبُ بِكُ كَا كوتى شعرا ديني - ببالا مطلع بحيول كباسه جصے کہتے ہیں ہُر تُر وہ تو بزستیروں کا داداسے مقابل تیرے کیا ہو۔ نو لو اک حُرّہ کی ما د ہ ہے گراب کے بازری میدان میں ائی سامنے میرہے تو دم میں بر نہ میجوٹر ونگا بہی میرا ارادہ ہے مقرر باز جوابنا تختص ب كيب توسف ہوًا معلوم یہ اس سے کہ گھر تیراکشادہ ہے ادب اله البنك بين تفركوخراسكى کہ ہر ہر سب جہاں کے طائروں کا بیرزادہ ہے بجند روز بعد باز اُر کیا۔ باروں نے ایک کو اننا رکیا ۔ زآغ تختّص رکھا۔ اُنہوں نے اسکی بھی خوب خبر لی۔ و ہ بھی جبند روز میں آندھی کا کوّا ہوکر غائب غلّا ہوگیا۔ جون آیا ہے بدل اب کے عدو کو سے کی اس کی ہے با وں سے ناسروہی فوکوسے کی بہلے مانا تھا یہی سب نے کہ کو ا ہوگا بھریہ معلوم کیا۔ سے یہ بہو کوسے کی

دېي کال کال وېي کيس کين دېي مال لاا کي مات جھوادی نہیں إن إكسر اوكوے كا، بن کے کواج پر آیا ہے تواسے بہ بکہ شاہ وم کز دینے کو نجر کم نہیں لو کوتے کی جو جا نور بر مركب مقابل موتے تھے۔ انہیں استقلال ندعفا چند روز بیس مردا سرد جائتے تنصے سید مکریا لئے والو کمی طبیعتول میں استقلال اور ما دہ منا- ہمبیشدان کے وصب کی غزل کہہ كرمشغله عادى ركهنا ادرمشاعوه كيغزل كاحسب حال تيار کرنا کچھ آسان کام نہیں۔سب سے بڑی بات بہ نفی کہ ان کے الاد قد كوستقلال سر نفها- أن كاآ ذو قدسركارنشا مى سن تو مقرا ہی تھا۔ اور اوسراؤ صرف چر میگ کرجوبرد مار لاتے تھے وه اکن کی چاہے تھی پر



سيمنطيح مين كورنمنث الكلشب كودبلي كالبج كا انتظام ازسرنو

منظور مبرُّوا لِمُنامَّسَن صاحب جرُكْتي سال بَك ا ضلاع شَال دمخرب کے لفظنط کورٹر بھی رہے۔ائس وقت سکرٹری تھے۔وہ مدرسین کے امتخان کے لئے وہلی ائے۔ اور جیا پا کہ جس طرح سو روبیبہ مہینے کا ایک مدّرس عربی ہے ۔ ولیا ہی ایک فارسی کا بھی ہو۔ لوگوں نے چند کا ملول کے نام بنائے۔ اُن بیں مرزا غالمب کا نام بھی آیا۔ مرزا ماحب حدب الطلب نشرلین لائے۔ صاب کواطلاع مو ان - مگریہ یا لکی سے اُنز کر اس انتظار میں تظیرے كرحسب وستود فذبم صاحب سكرطرى استقبال كو تشربيت لابین کے حبکہ ند وہ اُدھرسے آئے۔نہ یہ اِدھرسے کھے اور دیر بوئی أو صاحب سيكر طرى نے جمعدار سے ليو جيماء وہ بھر یا برآیا۔ کہ آپ کیوں نہیں جلتے۔انہوں نے کہا کہ صاب استقنبال كوتشرلف بهيس لاسئريس كيونكر حاتا جمعدار ني حاكر بيم عرض كى - صاحب با مرآئے - اور كها جب آب دربار كورزى میں برجنتیت ریاست تشریب لائیں گے۔ نو آپ کی وہ تعظیم ہرگ لیکن اس و تن آب نوکری کے لئے آئے ہیں۔ اُس تعظیم کے ستی نہیں۔ مرزا صاحب نے فرایا کر گور منٹ کی خدمت ماعث زمادتی اعزاز سمجینا ہوں۔ نہ ببر کہ بزرگوں کے اعزاز کو بھی گنوا معطموں صاحب نے فرمایا کہ ہم آبین سے مجبور ہیں۔ مرزا صاحب رخصت ہوکر بیلے استے ،

غالب اور دون

نواب زَبَیْت محل کو با دناہ کے مزاج میں بہت دخل مقا۔ مرزا جوآل بجنت اُن کے بیٹے تھے۔ اور با وجود بکہ بہت مظامر شدزادوں سے جھجوٹے تھے۔ گر بادشاہ انہی کی ولیعہدی کے لئے کوششش کر رہے تھے۔ جب اُن کی شادی کا موقع آیا۔ تو بڑی وصوم کے سامان ہونے نے مرزا نے یہ سہرا کہہ کہ مصنور میں گزرانا۔

مصنور میں گزرانا۔

مصنور میں گزرانا۔

خوش ہوئے بخت کہ ہے آج نے رسول اندھ شہرادہ جا آبجنت کے سررسپہرا کہا ہی ں جاند سے کھڑے بیعبلا گلنا ہے ہے نے کئے میں دل فروز کا زیور سہرلہ

فجكو ڈریے كرنہ جھینے نرائم ربه حرصا تحجه بعبنائ يبك طرف كلا ناؤ بوکر ہی بروے گئے ہونگے موتی ۔ درنکیوں لاٹنے بی*ں مشتی میں نگاکر سہ*را سات دریا کے فراہم کئے ہونگے موتی سنب بنا ہو گااس انداز کا گز بھرسم رُن پہ دُولہا کے جوکری سے بسینا ٹیکا سہے دگوا بر گہر بار سرا سرسہ ہا یہ بھی اِک بیاد بی بھی کہ قباسے بڑھ جا<sup>ک</sup> رہ کیا آن کے دامن کے *رابر سہرا* جی به ل ترایئن مونی که بهیں میں اک چیز چاہیئے یکیولوں کا بھی ایک مقریب ہرا جبکہ اپنے میں ما دیں مذخوسنی کے مارے سے گونگہ <u>ھے بھی</u>ولو کا جھلا پھرکوئی کیونکر سہرا زُنْح روشْ کیٰ مک گومبر فلطال کی حیک سسمیون دکھلائے فروغ مرا اختر س تا رئتم كا نهيں ہے يه رگ ار بهاد الائيكا ناب كرا نبارى كوم سسمبرا ہم سخن فہم ہیں فالب کے طرندار نہیں دىكيىن اس سهرے سے كددے كوئى بہترسهر مقطع كوىش كرحصور كوخيال مبتوا كهاس مين يهم برجيثمك ہے۔ کو یا اس کے معنے یہ ہوئے کہ اس سہرے کے برابر کوئی سہر كهنه والابنيين- ہم نے جوشیخ ابرائتيم ذرق كر انتناد اور مكالشغراً بنابا ہے۔ یسخن فہی سے بعید ہے ملکہ طرفداری ہے۔جنانج اسی دن أنسنا د مرحم جرحسب معمول حصنور میں گئتے . آو با د نشا ہ نے و وسهرا دیا که اُسّا و وسکیفتے ۔ اُنہوں نے پیٹے جات

کے عرف کی بیرومرشد درست - بادشاہ نے کہا کہ اُستاد! تم تعبی ایک سهرا کهه د و - عرض کی بهرت خوب - بیمر فرما با که انھی لکھے دو اور ذرا مقطع بر تهی نظر ر کهنا- استاد مرحه م و بین مبیجه کئے

اورعرض کیا ۔

لے جوال بخنت مبارک تحقیے مسر مربسہ پار تھ جے بیمین وسعاوت کا تھے مسرم آج وہ دن ہے کہ لائے درانجم سے فلک '' کمنشنی زرمیں متہ نو کی لگا کہ سہ مہرا ا بن چین سے اند شعاع خرمصبید · راخ بر اور بیر ہے نیرے متورے ہرا وه کیے صلّ علیٰ بیہ کیے سنجان اللہ ۔ دیکھیے مکھڑے یہ حوتیرے مثر اختر سہرا

ابک کہرھی نہیں صد کان کہرس جھوڑا ۔ نیرا بنوایا ہے لیے لیے کے جو کو مرسمہرا بيمرتی خوشپوسے ہے انزانی بوئدتی باد بہاد النداللة رہے بھولوں کامعَطّر سہرا

محول نے منہ کو جو نومندسے اعقاکر سہرا

"نا بُنی ادرسینے میں رہیے، خلاص ہم بھی سکوندھتے سورہٌ اخلاص کوبٹر ھکریسے ہمرا دھُوم ہے گلش آفاق میں اس سہر کی کا بیش مغان نواسنج نہ کیو مکہ سہرا نىفئے قرّخ برح ہیں نرے برستے الوار انار بارش سے بنا ایک سرا مرس مہرا ا ربک کووکیک پینز بیس ہے وم آرایش سر پر دستار سے وستار کے وربسہ

سر پر طُرة ہے مترین تو گلے میں بڑھی سینگنا ہاتھ ہیں زیبا ہے تو مُند بیس بہرا

رونمانی میں تحقید نے مرشور شید فلک

کٹرن تا د نظرسے ہے تماشائیوں کے دم نظارہ تھے رویے مکو ہرسسہرل دُرِّخوش آب مضامیں سے بناکہ لاہا واسطے نیرے ترا دُوق ٹناگرسسہرل

جس کو دعمہ طے ہے سحن کا پر سُنا دے اُس کو ویجھے ارس طرح سے کہتے ہیں منحنور سہار

ارباب نشاط حصنور میں ملازم تقییں۔ اسی و نت اُنہیں بلا۔ شام تک شہر کی گئی گوچہ کوچ میں پھیل گیا۔ دوسرے ہی دن اخباروں میں مشتہ ہو گیا۔ مرزا تھی برطے اوا شناس اور سخن فہم تھے۔ سمجھے کہ تھا کچھے اور ہوگیا کچھ اور۔ بیر قطعہ حصنور

فطعر در معذرت

منظورت گزارش احوال واقعی ابنا بهیان حشن طبیعت نہیں جھے سوکٹیت سے بید بیشیزہ آبا سبہ کمری کی شاعری ذرایعیٔ عزت نہیں مجھے آزادہ روہ ول ورمراسلکت شیخ کل مرکز بھی کسی سے عدادت نہیں مجھے کہ کہا کہ جد بشرت کر ظفر کا غلام ہوں اناکہ جا، ومنصب نروت نہیں مجھے اسناہ شہر سے ہو مجھے برخاش کا خیال یہ تاب ہمجال یہ طاقت نہیں سمجھے مام جہال خام جو جہان ہمیں مجھے میں کون اور کرخان کی حاجت نہیں مجھے میں کون اور ریخت ان اس سے مدعا جزا بنیا طرخاط حضرت نہیں مجھے میں کون اور ریخت ان اس سے مدعا جزا بنیا طرخاط حضرت نہیں مجھے میں کون اور ریخت ان اس سے مدعا

## فاقدمستى

ایک دفعہ مرزاً بہت فرضدار ہوگئے۔ قرض خواہوں نے نالش کر دی۔ جوابدہی میں طلب بہوسئے۔ مفنی صاحب کی عدالت تھی۔ جس وفت ببیثی بہؤئے۔ بہ شعر برجھا۔ فرض کی بیٹے تھے لیکن سمجھتے سے کہ ہاں! دئ لائیگی ہماری فاقہ مستی ایک دن مرزا صاحب کو ایک آفت نا گہانی کے سبب سے جند روز جبل خانہ بیں ایس طرح ربہنا برطا کہ جیسے حصرت یوسئے کو میل کو میل فائنہ بیں ایس طرح ربہنا برطا کہ جیسے حصرت یوسئے کو میل کوسئے کو میل فائنہ بیں ایس طرح ربہنا برطا کہ جیسے حصرت یوسئے کو

دندان مصرمی کپڑے مبیلے ہو گئے بو میں پڑگئی تھیں۔ ایکدن بیٹے اُں میں سے جو میں جن رسبے تھے۔ ایک رمٹیں و ہیں عبادت کو بہنچ پوٹھاکہ کیا حال ہے۔ آپ نے یہ شعر بڑ حاسہ ہم غمزدہ جس دن سے گرفتار بلاہیں کپڑوں ہیں جو بین نخیوں ٹا لکون سراہیں جس دن و ہاں سے مجلنے لگے اور لباس نبدبل کرنے کا موقع آیا۔ نو وہاں کا کر د و ہیں بھاڈ کر بھینیکا۔ اور یہ شعر پڑھا ہے ہے۔ اُس جادگر کپڑے کی قمت خانب جس کی شت ہیں ہو عاشق کا گریا بی ہونا

بدبه گولی

مسبین علی خاں حجبوٹا لڑکا ایک دن کھبلتا کھبنگ آبا کہ دا داجان مٹھائی منگادو۔آپ نے فرایا کہ بیب نہیں۔ وہ صندو قجبہ کھول کر اِدھراڈ ھربیسےٹمٹولنے لگا۔ آپ نے فرایا۔ درم و دام ابنے باس کہاں۔ چیل کے گھو نسلے ہیں اس کہاں:

ميا برأور

مولوی فضل حق صاحب سرزا کے برطے دوست تھے -ایک ون

مرزا ان کی ملافات کو گئے۔ان کی عاوت تھی کہ جب کو ٹی بے ٹکٹھٹ وست آیا کرنا۔ تو خانق ہادی کا مصرع بر مھاکرتے تھے۔ بچے بیا برادر آوڑے بھائے۔ جنا بخد مرز اصاحب کی تعظیم کو اعظم کھرائے ہوئے اور بہی مصرع کہر کر بطايا - الهي بيطفيم مي تفع يكه مولوي صاحب كي ريدي هي ووسرے والان سے اُکھُرکہ مایس ان بیٹھی سرزا نے نرمایا۔ ہاں صاحب اب وہ دُوسرا مرصرع مفي فرما وبجيئے - ع-مبنشيس ما در ملجيجه ري مانئ\_

مِرْزاً کی فاطع بر فان کے بہدت شخصوں نے جواب کھے ہیں اور بہت و باں درازیاں کی ہیں۔ سی نے کہا کہ حضرت آب نے فا آر صفر كى كناب كاجواب مراكها عنهائي اكركوني كدها عنها رس لات مارے نونم اٹس کا کیا جواب دو گے ہ

بهن بيا رتفين - مِرْزاعياد ن كوكّة - بوجهاكيا حال سيم - وه

بولیں کہ مرتی ہوں۔ فرض کی فکریے کہ کردن برسلے جاتی ہوں۔ آپ

نے کہا کہ نُوا! مجلا یہ کہا فکرہے ؟ فداکے ال کیامفتی صد الدین خان سے لیے ہوا کہ الدین خان سیجھے ہیں جو وگری کرکے بکی وا کبلائیں گے ،

مِرْدَا کے پیال کی بیابال

ایک دن مرزاکے ٹناگر درشیانے آکرکہا کرصفرت آج میں امیرخسرو کی قبر برگیا . مزاد پر کھرنی کا درخت ہے۔ اس کی کھرنیاں میں نے خوب کھا بیس۔کھرنیوں کا کھا نا تھا۔ کر گڑیا فضاحت دبلاغت کا دروازہ مشل گیا۔ دیکھئے تو میں کیا فصیح ہوگیا۔ مِرزانے کہا کہ ارہے میا ن بن کوس کیوں گئے ج میرنے محبودار نے کے بہیل کی بیبلیاں کیوں نہ کھالیں۔ جو دہ طب بت روشن ہو جانے ہ

سر من من من المراق الم

عذر کے جیند روز بعد | پنڈت مُو تی تعل کہ اِن دنوں میں متر تی تعل کہ اِن دنوں میں متر جم گورنمنٹ بنجاب کے ساتھ دِ تی گئے متر جم گورنمنٹ بنجاب کے ساتھ دِ تی گئے اور حب الوطن ادر محبّت نن کے سبب سے مرزاً صاحب کی ملاقات کی آن دِ نُول میں منبیش مبند تقی۔ در بارکی احبازت نرتھی۔ مرزا ہسبب لینکشگی

کے نشکوہ و شکایت سے لبر رہی ہورہے تھے۔اننائے گفتگو ہیں کہنے لگے۔ کہ عمر کھر میں ایک دن شراب مذبی ہو تو کا فر-اورایک دفعہ بھی ٹماز بڑھی تومسلمان بنہیں۔ بھر مئی نہیں جامنا کہ مجھے سر کا رفے ماعنی مشلما لوں ہیں کس طرح نشادا سموں

وصوکے میں نجات

کھو پال سے ایک شخص دِتی کی سیرکوآئے۔ مرزاً صاحب کے بھی مشتاق ملا فات نصے۔ چنا نجہ ایک دن طبخ کو نشرلیب لائے۔ وضع سے معلوم ہوتا تھا ۔ کہ نہایت پر مبزگار اور پارساشخص ہیں۔ اُن سے باکمال اِ خلاق ہیں آئے ۔ گرمعمولی دفت تھا بیٹیے سرور کر دہے تھے۔ کلاس اور نزاب کا شیشہ آگے دکھا تھا۔ اُن بیچارہ کو خبرنہ تھی کہ آپ کو بہ سئوت بھی ہے۔ انگہوں نے کسی نثر بت کا شیشہ خیال کرکے ہاتھ ہیں اُٹھا لیا کوئی شخص با س سے بولا کہ جناب یہ سٹراب ہے۔ مجو بالی صاحب نوئی شخص با س سے بولا کہ جناب یہ سٹراب ہے۔ مجو بالی صاحب نے تھی شا بیا تھا۔ رکھ دیا۔ اور کہا کہ میں نے تو سٹر بن کے دھو کہ میں اُٹھا یا تھا۔ مرزاً نے مسکراکر اُن کی طرف دیجھا اور نوایا کہ ذیبے نصیب دھو کے میں نے ان سرگئی پر

**→** <del>2</del> <del>♦ 2</del> <del>♦ 2</del>

# خرا کا بے مسورہ کا

ایک د فعہ رات کو انگنائی بین بیمیضے تھے۔ جاندنی رات تھی۔ نارے چیٹکے ہوئے تھے۔ ورف آسمان کو دکھ کر فرمانے لگے۔ کہ جو کام بے صلاح ومشورہ مہونا ہے۔ بیے ڈھنگا موتا ہے۔ فکانے ستا رہے آسمال برکسی سے مشورہ کرکے ہمیں نبائے جیمی کچھرے ہوئے ہیں۔ ندکوئی سلسلہ نہ نرمخبر زبیل نہ نوطا ہ

سنى مسلمان

ایک مولوی صاحب جن کا مذہب سنت والجاعت تھا۔ رمضا کے دِنوں میں ملاقات کو آئے عصر کی نماز ہو عیکی تھی۔ مرزآسنے حدمنگا رسے پانی ما نگا۔ مولوی صاحب نے کہا۔ حضرت عنضب کرتے ہیں۔ رمضان میں دوزے نہیں رکھتے۔ مرزانے کہا شتی مسلمان مہوں۔ چار گھڑی دن سے روزہ کھول لیا کہ تا ہوں ہ

### میطال غالب ہے

رمضان کا جہینہ تھا- مرزا لذاب حبین مرزا کے ہل بنیٹے تھے۔ بان منگا کہ کھایا۔ ایک صاحب فرسشنہ سیرت نہایت متنفی و بر بہیرگار اس و نت حاصر تھے۔ اُمنہوں نے متعجب مردکر بڑ چیا کہ قبلہ آپ روزہ بہیں رکھتے۔ مُسکر اکر بولے شیطان غالب ہے !

یہ لطیفہ اہل ظرافت ہیں بہلے سے بھی مشہور ہے۔ کہ عالمیڈ کا مزاج سرمد سے مکڈر تھا۔ اس سے ہمیشہ اس کا خیال دکھنے تھے۔ چنا بخہ قاضی قوی جو اس عہد میں قاضی شہر تھا۔ اس نے ایک موقع پر سر مد کو بھنگ بیٹے ہوئے جا بکرا اول بہت سے لطا تف و ظرالق کے ساتھ مواب سوال ہو ہے۔ آخر حب قاضی نے کہا کہ نہیں! جواب سوال ہو ہے۔ آخر حب قاضی نے کہا کہ نہیں! بشرع کا حکم اسی طرح ہے۔ کیوں حکم الہٰی کے بر فلان بین بنانا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا کروں۔ با با سن بطان بین بنانا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا کروں۔ با با سن بطان قوی ہے ج

### جاڑے ہیں کی توب

حاظیے کا موسم تھا۔ ایک دن نواب مصطفیٰ خان صاب مرزا کے گھرآتے۔ آپ نے ان کے آکے شراب کا کلاس کھر کر رکھ دیا۔ وہ ان کا مُنہ دیکھنے لگے۔ آپ نے فرمایا کم لیجئے جو لکہ وہ تائب ہو جیکے شعے۔ اُنہوں نے کہا کہ بین نے تو نوب کی۔ آپ متعجب ہو کر بدلے کہ بین کیا جا لئے۔ بین بھی ؟



ایک صاحب نے ان کے شنانے کو کہا کہ شراب بینی سخت گنا ، ہے۔ آپ نے مہنس کر کہا کہ تجلا جو بیٹے تو کیا ہو تا ہے۔ آپ نے مہنس کر کہا کہ تجلا جو بیٹے تو کہا کہ اونل بات یہ ہے۔ کہا کہ اونل بات یہ ہے۔ کہ دئا بہیں قبول موتی۔ مِرزا نے کہا کہ آپ بانتے ہیں۔

شراب پیتیا کون ہے ؟ اوّل نو وہ کہ ایک بوتل اولڈ ٹام کی ۔ با سامان سائنے حاصر ہو۔ دوسرے بے فکری تبیہ سے صحت ۔ آپ فرایئے کہ جبے یہ سب کیگہ حاصل میرد امسے ادر جا ہیئے کیا۔ جس کے لئے وُ عاکر نے م

## مرزا دبیراور ناسخ

شاگردان الہی کی طبیعت بھی جذبہ الہی کا جرمش رکھتی ہے۔ بیجین سے دہیر کا ول چر نیال تھا۔ ابندائے مشق میں کسی لفظ پر استا دکی اصلاح ببند نہ آئی۔ شیخ مشق میں کسی لفظ پر استا دکی اصلاح ببند نہ آئی۔ شیخ ماسخ زندہ تھے۔ مگر بور ہے ہو گئے تھے۔ اُن کے پاس جلے گئے۔ وہ اُس و فت گھرکے صحن میں مونڈھے بجھائے مبسد جائے بیکھئے تھے۔ اُنہوں نے عوض کی کہ حضرت اِس مسلم جائے بیکھئے تھے۔ اُنہوں نے عوض کی کہ حضرت اِس اسلاح دی ہے۔ اُنہوں نے فر مباکہ اُستا دنے ٹھیک مہلل اسلاح دی ہے۔ اُنہوں نے فر مباکہ اُستا دنے ٹھیک مہلل دی ہے۔ اُنہوں نے بھر کہا کہ حضرت کا بوں میں تو اِس

طرع آیا ہے۔ اُنہوں نے کہا کہ نہیں جو بہارے استاد نے بہر و ہی نے بنایا ہے۔ اُنہوں نے بہر و ہی عوض کی کہ حصرت آب کتاب کو ملاحظہ لا فرما بین ۔ سینے صاحب نے جمجھلا کہ کہا ارب تو کتاب کو کیا جانے ہارے سائے کتاب کا نام لیتا ہے۔ ہم کتا ہیں و بیصے و بیصے فود سائے کتاب کا نام لیتا ہے۔ ہم کتا ہیں و بیصے و بیصے فود کتاب بن گئے ہیں۔ ا بیسے غصے ہوئے کہ لکڑی سائے رکھی تھا۔ کتاب بن گئے ہیں۔ ا بیسے غصے ہوئے کہ لکڑی سائے رکھی تھا۔ کتاب بن گئے ہیں۔ ا بیسے غصے ہوئے کہ لکڑی سائے رکھی کتاب کی ایس کے اُنہیں ہی ایسا جوش تھا۔ کہ در دادہ یک ان کا تعاقب کیا بہ

#### موللیا آزاد کی تصانیت

ببندوستانى طالب علمول كمصلتخ أكنا كمس كالمصنمون إس ليق کشکل سنے۔ کہ اب نک ہماری زبان میں مبتند لیوں کے سینے کوئی كتاب نهين نهي ليكن اب نے مبادی علم المعیشت لکھ کریہ کمی لوگری کردی مبادی علم المعیشت ہی اکناکس کے خشک اورشکل سنگوں کو استقدر ولنشیس انداز میں بیانہ کیاہے کہ ایک مزنب بڑھنے سے تمام شکلیں مل موجاتی ہیں-ادر مر مستلكو مبندوستاني مثنالول سے واضح كريكے سندوستاني طالب علموں کے لئے بیشکل صمون آئینہ بنا دیا ہے۔مہادی علم المعیشت کا منطا لعرمتندبول كومهن سن وشواربون اوراكيمنون سفي باسكنا ب المعجنوں سے بچا سکتا ہے اُرد دمیل بن شم کی ہای کن ب صخامہ دیے سو شحا + فبیت ۱۲۔

ريشخ مسائك ثل تا بوكنت المدرو رباء يا رى روازه لا بورينه عالمكر ليريك ريسرلا بورين بتفام حا فظ موجوعا لم بينز عيراً بشاقة

م مولاناکے وہ حبکما مذجذبات جوعربی ا فارسی ا در منسکریت سے اخذ کئے اور لت بیخوری میں ارد وکے انواز میں تحریہ فرایتے۔ فتیت – علیہ مشهرد مشعرات اردوكي سواتح عمري اورزبان کی مذکور کی عرب بعب ترفیون اورا صلاحون کا بيان يه يا دورس لفظول مين مشرقي شاعرى كي آخرى بهاركا ا ضائدہے . حس کا ایک ایک لفظ ول میں رکھ لینے کے قابل ہے۔ سائز ۲۷ ٪ ، معفات ۷۵ میت نین رویے - سلے م مشرتی زبانوں کے محقن نے مہندوستان اور مرکن کا بنجاب سے بمل کرایران اورا نغانستان *ک*ک تحقيق كا وامن بحجها بالخفاء وإن سے وابس آنے كے بعد ابینے مفر كے حالات مولين نے حود بيان فرائے ہيں جيب كا لفظ لفظ دلجيہ كي رس سے بھا رہا ہے۔ اس مختصر سے ایک پر میں را ان سے کے کرریت ے سب بر روشنی ڈالی ہے۔ قبمت ایکروبر اعدانے ۔ علیہ ل ہندوت ن کے جالیس مشا ہیرعلما کا 🍑 ﴾ تذكره مريتنت سرن يا پنج آنے مر م از او - نیت مرت ، ، ، ، ، ، ، ،

م مخزن الول نے ایک فعہ ولانا کے جبید خطوط ۔ ۔ کے اپنے ہاں جیبیوائے تھے چنکی سادگی وروپی کی لوگ ہزارجان سے عافق ہوگئے۔اب نہایت کوئشش سے سینکڑ وں خط حجمع کتے ہیں۔ دسینگیا در طلب کی ادائیگی خود طرز تحریرے تنون مہومیاتی ہے۔ عیلر ب معل شهنشامی کے آخری حیاع ابوطفر محدیها درنشا<sup>ه</sup> عليه الرحمته كاكلام ا درتمام قصبيد يحسب نذرمهم بهنيج سنكے ا در و بياچير میں سواتحعری برکتاب آبخیات کے بعد مشرتی بہار کا دوسرا انساندہے لیک ایک لفظ کہیں موتی اور کہیں آنسو کی تھبلک رتا ہے۔ فتیت ۔ عام ا ) فارسی کی لغنت حب میں اُرُ د و کو نُعنت فرار د میر ر کے فارسی میں اس کے روز مرتہ بامحاور و معانی بیان بن ترجم كرينوالع صنات كه لئ توبروقت باس ركهنا بهايت ازى ي تقطيع ٢٢ مد م المجمر ١٢ اصفحه للما أرجها إلى اعلى تبيت - علير فم فارسی فینت - مار - آموز کار فارسی قیت ۱۱ر اکرن صول - مربه سیاک نماک - ۱۰

ريشخ بارك على تام كمتباغدون لوياريدروازه لا بهورنه عالمتك يوكيك ريس كابئوس بتهام ما فطاقي عالم زيش عيدا كرنتالية كب

|          |             |                                  | · van   |
|----------|-------------|----------------------------------|---------|
|          | V9134WS     | 4                                |         |
| CALL No. | Oryasb.     | ACC. NOI                         | MANY    |
| AUTHOR   | - <u></u>   | آزاد کر کر حیاد                  |         |
| TITLE    | - dub       | آزاد عیات کر حسو<br>ار میاث کے د |         |
| 11)      | ~           | 4 ,                              |         |
| 1 1      | PRINTER POR | TED BOOK                         | ZAC M.U |



#### MAULANA AZAD LIBRARY URTALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

#### RULES :-

- 1. The book must be returned on the date stamped above.
- 2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.